السالخلائ

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

نام كتاب : امام احمد رضا اور مدينه منوره مرتب : محمد وفي احسن بركاتي مصباحي تقريظ : علامه محمد عبد المبين نعماني قادري

بنوازش : مولانامحرشا كرنوري رضوي مبئي

اشاعت : ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰

بها مهتمام : رضااسلامک فاوندیش، نیرول، نیومبی

ناشر : مكتبهٔ طیبه۱۲۱ رکامبیکر اسریث مبنی ۳

امام احمد رضااور مدينة منوره

(ز فلم: محد توفیق احسن برکاتی مصباحی

مرتب سے رابطہ:

Mohammad Toufeeque Barkati Misbahi

Masjid Ahle Sunnat Ghulshn e Madina 485, Shiva Ji Nagar M.I.D.C.Road Nerul, Navi Mumbai. 400706 9819433765, E-mail: mtbarkati@rediffmail.com

ناشر: مکتبهٔ طبیبه۱۲۲ کامبیکراسٹریٹ ممبی ۳

امام احمد رضا اور مدینه منوره

امام احمد رضاا ورمدينه منوره

#### تقريظ جليل

از: حضرت علامہ جم عبد الممين نعمانی قاوری مصباحی

(المجمع الاسلامی، اشر فيه مبارک پور، اعظم گڑھ، يوپی)

نحمده و نصلي و نسلم علي رسوله الكريم واله واصحابه اجمعين

زينظر كتاب "امام احمد رضا اور مدينه منوره" عزيز م مولا نامحمد و فيق احسن بركاتی مصباحی

(استاد الجامعة الغوثيه، مركزی اداره سنی دعوت اسلامی، مبئی) کی قلمی مساعی كا ایک حسین نمونه به برا حيا حيو تعنوان پرقلم الحيايا ہے اور خوب كھا ہے ہوان ودل، ہوش وخرد سب تو مدینے پنچ جان ودل، ہوش وخرد سب تو مدینے پنچ جین فی منه منه بیس چلتے رضا! سارا تو سامان گیا ہوگا، حیث برا گراتعلق ہوگا، حیسا پاکر فیم عکاسی ملاحظہ کی جاسمتی ہے، امام احمد رضا کوتو مدینے ہیں۔

اس پوری کتاب میں اسی شعر کی عکاسی ملاحظہ کی جاسمتی ہے، امام احمد رضا کوتو مدینے سے عشق تھا، مدینے کے ذرے ذرے درے درے سے عشق تھا، مدینے والے آتا کی سل پاک سے عشق تھا، وہ فرماتے ہیں۔

مدینے کے ذرے درے درے درے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا

تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا

تو کیوں نہ ہو کہ اس عاش مدینہ کے مدینے سے رشتے وتعلق خاطر کواجا گر کیا جائے ، اس عاشق صادق کی ایک ایک ادا کوآشکار کیا جائے ، تا کہ اس کے صدیقے میں فیضان مدینہ عام ہو۔ مولا ناتو فیق احسن برکاتی نے یہی کوشش کی ہے کہ عاشق مدینہ امام احمد رضا کے ان آثار ومعارف کو صفحات قرطاس پر بھیر دیں اور اہل دل ان سے مخطوط ہوں اور مشام ایمان کو معطر ومنور کریں ، بڑی پاکیزہ کوشش ہے اور بڑی اچھی آرز وہے ہیں۔

گنبرخطرا کی گھنیری جھاؤں کے نام امام احمد رضاا ورمدینه منوره 👂 🔖

#### امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 که

#### آئينه كتاب

ا علم اورعشق

۲ مدینه منوره کامقام

۳ مدینه کی آب و ہوا

۴ لاجواب شخن فنهى

۵ روضهٔ رسول کعبہ سے افضل ہے

۲ مدینه کی حاضری کی حار عظیم نعمتیں

خضائل مدینه منوره

۸ حرم مدینه کی فضیلت

9 مدینهافضل ہے یا مکہ؟

۱۰ مدینه میں مرنے والا شفاعت کا حقدار ہے

اا مدینه میں سکونت کی فضیلت

۱۲ مدینه سے امتیازی نسبت

۱۳ مدينه مين زيارت نبي صلى الله تعالى عليه وسلم

۱۴ روضهٔ انور کی زبارت

۱۵ زیارت اور بوسئة تبرکات

۱۲ روضهٔ انور کی زیارت شفاعت کاانهم ذریعه

ا دوضة انور کی زیارت گویا حضور ہی کا دیداریرانوار ہے

۱۸ تواب کی نیت سے زیارت روضهٔ انور باعث شفاعت ہے

مولا نااحسن برکاتی نوجوان ہیں اور آپ کا قلم بھی رواں ہے، چندہی سال میں آپ کی گئ کتابیں منظر عام پر آکراہل علم وادب سے خراج تحسین وصل کر چکی ہیں اور آپ کی میسلسل قلمی پیش رفت دوسرے ان برادران علم کے لیے مہمیز کا کام بھی کر رہی ہے، جوصا حب علم اور ذی استعداد ہوتے ہوئے بھی جمود کا شکار ہیں اور قلمی میدان میں کچھ کرنے سے کتر اتے ہیں، یا تو کم حوصلگی کی وجہ سے یا پھر کا ہلی وسستی کے سبب؟ بالحضوص مصباحی حضرات جومہارا شٹر کی سرز مین پر اپنی زندگی کے شب وروز گزار رہے ہیں، وہ ضرور توجہ دیں اور برکاتی صاحب سے سبتن لیں۔

میں نے زیر نظر کتاب''امام احمد رضا اور مدینه منوره'' کوسر سری دیکھا اور متاثر ہوا، ماشاء الله قلم بڑارواں دواں اور سلیس ہے، اگر بیسلسلہ جاری رہا تو بہت جلد مولا نا ایک اچھے قلم کار کی حیثیت سے اہل علم میں شار کیے جانے لگیں گے۔

میں اہل ثروت حضرات اور سی تظیموں سے گزارش کروں گا کہ مصنف کی حوصلہ افزائی
کریں اور ان سے وقت کے تقاضوں کے مطابق کتا ہیں لکھوائیں اور انہیں اچھے انداز میں شائع
کر کے شائقین تک پہنچائیں، تا کہ موصوف بے فکری کے ساتھ اپنے قلمی کارواں کوآگے بڑھاتے
رہیں اور راستے میں اشاعت کو لے کرکوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے ۔مولی عزوجل سے دعا ہے
کہ وہ مولانا برکاتی کو مزید دینی نگارشات اور ادبی نقوش کو بروئے کار لانے کی توفیق مرحمت
فرمائے، آمین بجاہ سیدالم سلین علیہ والہ الصلوق والتسلیم

محموعبد المبین نعمانی قادری المجمع الاسلامی، ملت نگر، مبارک بور، اعظم گڑھ، یو پی (۲ رمضان المبارک، ۱۳۳۰ھ)

امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 🦫

#### امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 ک

# امام احمد رضا اورمدينه منوره

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واله وصحبه اجمعين

مجدداعظم، فقیہ اسلام، اعلی حضرت امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی قدس سرہ بلاشبہہ ایک عاشق رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عشق ومحبت اور نسبت وارادت ہی ان کی کل پونجی تھی، وان کے پاس عشق بھی تھا اور علم بھی، وہ علم جوعشق وعرفان کا درست ادراک عطا کرتا ہے، ان کے عشق اور علم کی متوازن فضا حیرت انگیز بھی ہے اور قابل دید بھی، نہ تو ان کا علم غیر موز وں صورت عالی کا شکار ہوا اور نہ ہی ان کے عشق نے نا موافق فضا میں سانس لی، عشق کی راہ خطرات سے بھری ہوتی ہے، یہاں کا نٹوں کی تئج پرچل کر منزل تک رسائی ممکن ہوتی ہے، امام احمد رضاعلم شریعت کے امام سے اور عشق وعرفان کی سلطنت میں بھی ان کا طوطی بولتا تھا، عشق کو منزل مقصود تک پہنچانے میں علم شریعت سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے اور بیام نہ ہوتو عشق جنون محض بن جاتا ہے، رئیس القلم حضرت علم شریعت سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے اور بیام نہ ہوتو عشق جنون محض بن جاتا ہے، رئیس القلم حضرت علامہ ارشد القادری نے بڑی محقق بات تحریر کردی ہے:

''علم شریعت کے بغیرعشق جنون محض ہے اورعلم کی انجمن میں عشق رسول کی شع فروزاں نہ ہو،تواسی علم کا نام حجاب اکبرہے''(1) فقاویٰ رضوبیہ اور حدائق بخشش کو ہم بجا طور پر علم شریعت اورعشق رسول کا سرچشمہ کہہ سکتے ہیں،رئیس القلم نے یوں ہی نہیں ارقام فر مایا:

> ''ٹھیک ہی کہا ہے کہنے والوں نے کہ علم کی جلالتِ شان اور عشق کی در یوزہ گری دونوں کو ایک سنگم پر دیکھنا ہوتو فتا دکی رضو بیاور حدالق بخشش دونوں کو ایک ساتھ پڑھیے''(۲)

19 روضة انور كے زائر كے ليے مزيدانعامات

۲۰ مج کے ساتھ زیارت نہ کرناظلم ہے

۲۱ زیارت کے احکام وآ داب

۲۲ امام احمد رضاحرم کی سرزمین پر

۲۳ امام احمد رضامدینه منوره میں

۲۴ امام احدرضا كادوسراسفر حج

۲۵ حسام الحرمين كى تاليف

٢٦ الدولة المكية كي تصنيف

٢٧ كفل الفقيه الفاهم كي تاليف

۲۸ مدینه طیبه کوروانگی

٢٩ عالم بيداري مين زيارت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم

۳۰ امام احمد رضاا وراورعلما عدينه منوره

۳۱ امام احمد رضا کی وطن واپسی

۳۲ کلام الا مام اور مدینه منوره

۳۳ حواثثی وحواله جات

# احسن برکاتی کی دومنظوم فکری قلمی کاوش

''ماں کے آنچل پیٹینم ٹیکتی رہی''

موضوع: مان کامقام قرآن وحدیث اورمتند حکایات کی روشنی میں دوختی میں دونا کے دونا کی روشنی میں دونا کے دونا کی دونا کی

''قلم میراامانت ہے'' .

موضوع: نعتیه تاعری ( دوسرانعتیه مجموعه )

بہت جلد منظر عام پرآ رہی ہے۔

#### click For More Books

تعظیم کی جاتی ہے، دلوں میں رکھا جاتا ہے، آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، کین بغدا دکوا کیا ایسے عاشق صادق، ولی کامل، برگزیدہ بندے سے نسبت کا شرف حاصل ہے جس کانسبی رشتہ حضور سیدعالم صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم سے جاملتا ہے،اللّٰدعز وجل نے اسے ولیوں کا سردار بنایا بمشق کا مبلغ بنایا، دین کا خادم بنایا عشق کے تقاضوں میں نہ صرف محبوب کے دیار کا تقدیسی اظہار شامل ہے بلکہ عاشقوں کا مسکن ومدفن بھی اس کی نگاہ میں عظیم بن جا تاہے، عاشقوں کی محبت سے بھی عشق میں بالید گی پیدا ہوتی ہے، اس لیےامام احدرضا کی نگاہ میں بغداد بھی قابل تکریم ہے، بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ''میرے پاس جو کچھ ہےوہ انہیں کاصدقہ وعطیہ ہے''(۵)

عاشق صادق حضور سیدشاہ غوث اعظم محی الدین جیلانی قدس سرہ کے متعلق امام کے بیدوشعر ملاحظهكرس:

> واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالاتیرا اونچے اونچوں کے سروںسے قدم اعلیٰ تیرا رشک بلبل ہے رضا لالہ صد داغ بھی ہے آپ کا واصف وذکرا بھی ہے عبد القادر

### مدینے کی آب وہوا

ایک بارامام احدرضاکی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور! کن کن یا نیوں کوکھڑے ہوکریٹنے کا تھم ہے؟ اس كاجواب دينے كے بعدآب نے ارشاد فر مايا:

> '' دوسری بارکی حاضری میں مجھے جیٹھ کا مہینہ پورا مدینہ طیبہ میں گزرا۔ دن میں تو کچھ خفیف گرمی ہوتی تھی، رات کوا گرنماز عشایڑھ كرسوئے تو سواے موذن كى آواز كے اور كوئى جگانے والانہيں، نہ گرمى، نه پيو، نه همُل، نه مُحِهمر ـ حديث مين ارشاد هوا: ليل تهامة لا حوولا

امام احمد رضا قدس سرہ کے علم فضل اور عشق رسالت میں کامل ہونے کا اعتراف صرف اپنوں كونيين تفاءان كے خالفين بھى ان كے علم وعشق كے مداح ومعتر فري، الفضل ما شهدت به

مولانا ابوالاعلی مودودی کے نائب مولانا غلام علی صاحب امام احمد رضا قادری کی چند تصانف كامطالعه كرنے كے بعداس نتيج يرينيج كه:

''جوعلمی گہرائی میں نے ان کے یہاں یائی وہ بہت کم علمامیں یائی جاتی ہےاورعشق خدااوررسول توان کی سطرسطرسے پھوٹا پڑتا ہے'(۳) وقت کے نامورعلا محدثین ، فقها ، ادبانے ان کے علم کو تحسین وآ فریں کہا اوران کے عشق کو بھی صدافت کے روپ میں نکھرنے کا اعتراف کیا،ان کاعلم بھی ضرب المثل بن گیااوران کے عشق کے نغمات بھی ہردبستاں میں گونجنے لگے،ایک عاشق رسول (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) کاسب سے بڑا مطلوب درحبیب کی حاضری ہے، ایک عاشق جب روحانی کربمحسوں کرتا ہے تو اسے مدینے کی یا دستاتی ہے، مدینے کے ذکر وفکر سے اسے یک گونہ سرور ملتاہے، کیول نہ ہوکہ مدینہ منورہ کوحضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے جسدا طہر کواینے قلب میں رکھنے کا شرف حاصل ہے، وہ سرز مین تو تمام ترمحتوں، عقیدتوں کا مرکز ہے، جہاں سے عشق وعرفان کے آبشار پھوٹتے ہیں، اور جوایمان وایقان کی پناہ گاہ ہے، اس مقدس شہر سے عشق ومحبت کا رشتہ برام محکم ہے، مدینه منورہ تو امام احمد رضا کاوظیفۂ حیات بھا،اس کے تذکرے،اس کے تیکن تقدیسی رجحانات کا تحفظ اوراس کے ذریے ذرے سے کمال وارفکی ہی ان کے روز مرہ کے معمولات تھے،اس کے ادب واکرام میں جان کی بازی لگانے کا جذبہ بیکراں ان کے دل میں موجود تھا۔

آپ كے سوائح نگاروں نے لكھاہے:

"آپ تادم زیست بغداد کی سمت یا مدینه کی طرف یا کعبه کی جانب پیر پھیلا کرنہیں بیٹھے'(م

کعبۃ بیت اللہ ہے، حرم یاک ہے، مدینہ شہر رسول اللہ ہے، کعبے کا کعبہ ہے، اس کیے اس کی

امام احمد رضاا ورمدینه منوره

حرب اس کے وجہ کریم کوجس نے مجھے بتوں سے پاک کیا''(۹) روضہ رسول کعبہ سے افضل ہے

امام احمد رضا سے عرض کیا گیا: حضور والا! میچے ہے کہ کعبہ عظمہ جنت میں جائے گا؟

ارشاد: بال كعبه معظّمه اورتمام مساجد

عرض: اورحضور! روضهً اقدس؟

ارشاد: روضه رسول افضل ہے یا تعبہ معظمہ؟

عرض: روضهٔ رسول

ارشاد: پھر جب مفضول جائے گا تو افضل کے جانے میں کیا شہہ ؟ صرف روضہ اقد س ہی نہیں بلکہ تمام تربتیں انبیا ہے کرام علیہم الصلوة والسلام کی ۔ (۱۰)

مدینه طیبه کی حاضری کی حیار عظیم نعمتیں

آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور!اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کے مزار پرعورتوں کو جانا جائز ہے یانہیں؟ توارشا وفر مایا:

''غنیقہ میں ہے: یہ نہ پوچھو کہ عور توں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں، بلکہ یہ پوچھو کہ اس عورت پر کس قدر لعنت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اور کس قدر صاحب قبر کی جانب سے، جس وقت وہ گھر سے ارادہ کرتی ہے، لعنت شروع ہوجاتی ہے اور جب تک واپس آتی ہے، ملائکہ لعنت کرتے رہتے ہیں''

آگے دوضة رسول پرغورتوں کی حاضری کے حوالے سے مزیدارشادفر مایا:
''سواے دوضة انور کے کسی مزار پر جانے کی اجازت نہیں، وہاں
کی حاضری البتہ سنت جلیلہ عظیمہ قریب بواجبات ہے اور قرآن عظیم
نے اسے مغفرت ذنوب کا تریاق بتایا'' ولیو انھے ماذ ظلموا

امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 🖟 📗

بردو لاخوف و لا سامة ''مدیخ کی رات میں نه گری ، نه سردی ، نه خوف ، نه ملال '(2)

ایک مرتبہ بریلی شریف کے پانی کی نفاست کا ذکر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی بارگاہ میں ہوا تواس برآی نے ارشاد فرمایا:

''میں نے مدینہ طیبہ سے بہتر پانی کہیں نہ پایا، خدام کرام حاضرین بارگاہ کے لیے زورقوں میں پانی بھر کرر کھتے ہیں، گرمی کے موسم میں اس شہر کی ٹھنڈی نسمیں اتنا سرد کردیتی ہیں کہ بالکل برف معلوم ہوتی ہے، عمدہ پانی کی تین صفتیں ہیں اور وہ تینوں اس میں اعلی درجے پر ہیں، ایک صفت ہے کہ ہلکا ہواوروہ پانی اس قدر ہلکا ہے کہ پیتے وقت طلق میں اس کی ٹھنڈک تو محسوں ہوتی ہے اور پچھ نہیں۔ اگر خنگی نہ ہوتو اس کا اتر نا بالکل معلوم نہ ہو، دوسری صفت شیر بنی، وہ پانی اعلی درجے کا شیریں ہے، ایساشیریں میں نے کہیں نہیں پایا، تیسری اعلی درجے کر ہے' (۸)

امام کی بیتحقیق صرف عقیدت کی تحقیق نہیں بلکہ ان کا سررشتہ سائنس کی اعلیٰ تحقیقات سے جا ملتا ہے، کیوں نہ ہو، امام احمد رضا توچود ہویں صدی کے سب سے بڑے اسلامی سائنٹسٹ تھے۔

لا جواب شخن فنهى

امام احمد رضا کی بارگاہ میں ایک شعریبیش کر کے اس کا مطلب دریافت کیا گیا، وہ شعریہ ہے:

اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یہ کھلا

کعبہ جھکا ہواتھا مدینے کے سامنے

آپ نے ارشاد فرمایا:

''شبميلا د كعبه نے سجدہ كيا اور جھكامقام ابراہيم كى طرف اور كہا

عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ کم نے ارشاد فر مایا: بیشک ایمان مدینے کی طرف یوں سیٹے گا جیسے سانپ اپنی بانبی کی طرف'(۱۲)

حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے که رسول الله تعالی علیه وسلم فی ارشاد فرمایا: جو مدینے کو یثرب کہ اس پر توبه واجب ہے۔ مدینه طابہ ہے، مدینه طابہ ہے''(۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: وہ اسے بیژب کہتے ہیں، وہ تو مدینہ ہے' (۱۴)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: بے شک اللّٰء عزوجل نے مدینہ کا نام طابدر کھا''(۱۵)

متذکرہ بالانتیوں احادیث کوامام اہل سنت قدس سرہ نے فتاوی رضویہ جلد دہم ص ۲۱ رپر ذکر ایا ہے۔

محسن کا ئنات رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تشریف آوری سے قبل مدینه کی آب وہوا صحت کے لحاظ سے بڑی مصرتی ،اس کے پہلے نام یثرب میں شدت اور فساد کامفہوم پایا جاتا ہے، پانی خوش ذا نقد نہ تھا، وہا ئیں بہت زیادہ تھیاتی تھیں، بخار اور دیگر بیاریاں اکثر اپناڈیرہ ڈالے رہتی تھیں، حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے تشریف لانے سے اس بستی کے مقدر کا ستارہ چبک اٹھا، یہ ابستی اب یثر ب نہ رہی، اب اسے مدینہ اور طابہ ہونے کا شرف مل گیا، ناخوش گوار فضا وک، ہوا وک میں خوش گوار تبدیلی رونما ہوگئی، آب وہوا بدل گئی، معاشی حالات سدھر گئے، اب اس کے ذر بے میں خوش گوار تبدیلی رونما ہوگئی، آب وہوا بدل گئی، معاشی حالات سدھر گئے، اب اس کے ذر بے سرمہ بصیرت بن گئے، اس کی گلیاں بڑی باعظمت ہوگئیں، اس کا وقار بڑھ گیا۔

# حرم مدینه کی فضیلت

فناوی رضویه جلد نهم حصه دوم ص کا۱۳۷ پرامام احمد رضا حرم مدینه کی فضیلت حدیث نبوی (صلی الله تعالیٰ علیه صلم) کی روشنی میں واضح کرتے ہیں: انفسهم جاؤک فاستغفرواالله واستغفرلهم الرسول لوجدوالله توابا رحیما "اگروه جبایی جانول برظم کریں تمہارے حضور حاضر ہول، پھراللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کے لیے معافی مائے توضر وراللہ کوتو بقبول کرنے والامہر بان پائیں گے، خود حدیث میں ارشاد ہوا: من زاد قبوی و جبت که شفاعتی "جومیرے مزار کریم کی زیارت کو حاضر ہواس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئی، دوسری حدیث میں ہے: من حج ولم یزر نی فقد واجب ہوگئی، دوسری حدیث میں ہے: من حج ولم یزر نی فقد جفانی "جس نے جج کیا اور میری زیارت نہ کو آیا بیشک اس نے مجھ پر جفانی "جس نے جج کیا اور میری زیارت نہ کو آیا بیشک اس نے مجھ پر جفانی "جس نے جھ کیا اور میری زیارت نہ کو آیا بیشک اس نے مجھ پر

اس کے بعد حاضری مدینہ کی چار عظیم اور قابل قدر نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فر مایا:

''ایک تو بیدادائے واجب، دوسرے قبول تو به، تیسرے دولت شفاعت حاصل ہونا، چو تصر کار کے ساتھ معاذ اللہ جفاسے بچنا، بی عظیم اہم امورا لیے ہیں جنہوں نے سب سر کار کی غلاموں اور سر کار کی کنیزوں بی خاک بوتی آستاں عرش نشان لازم کردی''(۱۱)

حاضری مدینه اورزیارت روضه انور کی برکات وثمرات کامزید حواله ان شاء الله عز وجل آگ کی سطور میں ہم پیش کریں گے، یقیناً زائر روضهٔ اقدس مذکوره چار عظیم نعمتوں سے ضرور بہرہ ور ہوتا ہے، اس کی قسمت کا ستارا اوج پر چمکتا دکھائی دیتا ہے، سر دست فضائل مدینه منوره کے حوالے سے چندان احادیث مبارکہ کا تذکرہ کریں گے امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے جن کا ذکر اپنی تصنیفات میں بڑے اچھے اسلوب میں کیا ہے اور ان سے فوائد جلیلہ اخذ فرمایا ہے۔

فضائل مدينه منوره

فآوی رضویہ جلد سوم ص ۲۸۹ رپر بیرحدیث پاکتح ریکی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

é 17 ∲ •<del>"</del>

اقدس کے برکات واجور کی وضاحت کی ہے، زیارت روضۂ انور پرآگے انشاء اللہ عزوجل تفصیلی گفتیلی گفتیلی گفتیلی گفتیلی گفتیلی گفتیلی گفتیلی بیش کریں گے، اس مقام پراسی رسالہ میں فدکورہ ایک حدیث پاک کا ذکر کررہے ہیں، فدکورہ رسالہ فتاوی رضویہ مترجم جلد دہم ص: الاکتا ۸۲۹ پرموجود ہے، صفحہ ۸۹ پرحدیث نمبر ۹۱ کے تحت بیحدیث فدکورہ ہے: مدینہ مکہ سے افضل ہے، تفصیلی حدیث پاک اس طرح ہے:

حضرت رافع بن خدی کونی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ آپ مکہ مکر مہ میں مروان بن حکم کے مہر کے پاس بیٹھے تھے، جب وہ خطبہ دے رہا تھا، مروان نے مکہ مکر مہ کے فضائل بیان کیے لیکن مدینہ منورہ کا کوئی ذکر نہیں کیا، حضرت رافع بن خدی نے اپنے دل میں اس طرح سے کھٹل محسوس کی، آپ کی عمر شریف کا فی ہوگئ تھی، پھر بھی آپ نے جرائت و بے باکی کا اظہار کرتے ہوئے فر مایا: اے متعلم! تونے مکہ مکر مہ کے فضائل تو خوب بیان کیے لیکن ابھی اس کے بہت سے فضائل چھوڑ دیے جو مظلم ہیں، اور تونے مدید منورہ کی کوئی فضیلت بیان نہیں کی، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ میں نے بلا شبہہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سنا ہے: مدینہ منورہ مکہ مکر مہ سے افضل ہے، (کا)

### مدینے میں مرنے والا شفاعت کا حقدار ہے

اسی رسالے میں حدیث نمبر ۲۰ رکتخت ہے: حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ درسول الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

''جس سے مدینے میں مرنا ہو سکے تواسی میں مرے کہ جو مدینے میں مرے گامیں اس کی شفاعت فرماؤں گا''(۱۸)

یقیناً مدینے میں رہنے والا بڑا نصیب والا ہے اور ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔

# مدينه مين سكونت كى فضيلت

حضرت ابو ہرریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: میں نے مدینے کے سنگلاخ علاقوں کے درمیان کا نئے دار درخت کا ٹنے اور شکار کرنے کو حرام کر دیا ہے، نیز فرمایا: مدینہ اس کے باشندوں کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں، مدینے سے بے رغبتی اختیار کرتے ہوئے کوئی اس سے نکل کر دوسری جگہ جا کر آباد ہوگا تو الله تعالی اس کی جگہ اس سے بہتر کو وہاں آباد فرمادے گا۔ مدینے میں رہ کراگر کوئی اس کی محنتوں اور شقتوں کو برداشت کرے گا تو میں کل بروز قیامت اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا''(۱۲)

مدینه منورہ کے باشندے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اضیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیار میں رہنے کا شرف حاصل ہے، تبھی تو ہر عاشق رسول مدینة الرسول میں رہنے کی تڑپ رکھتا ہے، بلکہ بعد وفات دیار حبیب کی مٹی میں وفن ہونازندگی کی سب سے بڑی معراج جانتا ہے۔

# مدینهافضل ہے یا مکہ؟

امام احمد رضا قادری قدس سره کو پہلی بار ۱۲۹۵ ہیں والد ماجد کے ہمراہ جج بیت اللہ کی سعادت ملی، آپ تشریف لے گئے، حسن اتفاق سے ایک روز مقام ابرا ہیم علیہ الصلوة والسلام کے پاس امام وخطیب شافعیہ شاہ حسین بن صالح علوی فاظمی قادری مکی قدس سرہ سے ملاقات ہوگئ، وہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوساتھ لے کر دولت کدہ پر حاضر ہوئے، اسی دورانیہ جج وزیارت پر مشتمل اپنا منظوم رسالہ ' الجوهرة المضیة' انہیں دکھایا اور فرمایا کہ اکثر اہل ہنداس سے مستفیض نہیں ہوسکتے، ایک تو اس کی زبان عربی، دوسرے مذہب شافعی، جب کہ ہندوستانی اکثر حنی المسلک ہوسکتے، ایک تو اس کی تشریخ اردوزبان میں مذہب حفی کے مطابق کردیں، تا کہ ہرکسی کے لیے قابل استفادہ ہوجائے، اعلیٰ حضرت نے قبول فرمایا اوراس کی شرح ' ' المنیوۃ الموضیۃ' کے لقب سے تحریفرمائی اور بعد میں اس پر حاشیہ بھی' 'السطور قالسر ضیدۃ' کے نام سے کھا، جس میں جج وزیارت کے مسائل، ارکان کی تفصیل، روضۂ رسول پر حاضری کے آداب وغیر ہا بہت سارے وزیارت کے مسائل، ارکان کی تفصیل، روضۂ رسول پر حاضری کے آداب وغیر ہا بہت سارے گوشوں پر اجمالی بحث پیش فرمائی ہے، احادیث نبویہ کی روشنی میں مدینہ کی افضیات، زیارت روضۂ

امام احمد رضاا ورمد بینه منوره 🗼 🗚 🆫

کتوں کا مقام بھی ان کے نزدیک بڑا اعلیٰ تھا، بیشعران کی وارادت قلب کا مکمل ترجمان ہے: دل کے ٹکڑے نذر حاضر لائے ہیں اے سگان کوچۂ دل دار ہم

(امام احدرضا)

امام احمد رضا واقعی سے عاشق رسول تھے، ان کاعشق تصنع اور بناوٹ سے پاک تھا، بلاشبہہ وہ عشق حقیقی کے مرتبہ طلی پرفائز تھے، مبلغ اسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ شاہ عبد العلیم میرشی علیہ الرحمہ حرمین طبیبین سے والیسی پراعلی حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک طویل منقبت نہایت خوش آ وازی سے بڑھ کرسنائی، جس کا مطلع تھا:

تہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سواتم ہو

سیم جانِ عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو
ملک العلماعلامہ ظفر الدین رضوی قدس سر ہ تحریفر ماتے ہیں کہ:

''جب مولا نااشعار پڑھ چکے تو حضور (امام احمد رضا) نے ارشاد
فر مایا: مولا نا! میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ (اپنے عمامے کی
طرف اشارہ فرماتے ہوئے جو بہت قیمتی تھا، فرمایا) اگر اس عمامے کو
پیش کروں تو آپ اس دیار پاک سے تشریف لارہے ہیں، یہ عمامہ آپ
بیش کروں تو آپ اس دیار پاک سے تشریف لارہے ہیں، یہ عمامہ آپ
میش فیتی ایک جبہ ہے، وہ حاضر کیے دیتا ہوں اور کا شاخہ اقدس سے
میرخ کا شانی مخمل کا جبہ لا کرعطافر مایا۔ جوڈیڈھ سورو پے سے سی طرح
کم قیمت کا نہ ہوگا۔ مولا نا ممدوح نے سر وقد کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ
کی قیمت کا نہ ہوگا۔ مولا نا ممدوح نے سر وقد کھڑے ہوکر دونوں ہاتھ

درتك لكائے رہے" (۲۱)

اس واقعه يرخود راقم الحروف كابيتِصره وتاثر ملاحظه فرما كيي:

امام احمد رضا اورمدینه منوره 👂 کا 🦫

فرماتے ہیں: میراجوامتی مدینه کی شدت وسختی پرصبر کرے گامیں روز قیامت اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا(رواہ مسلم عن ابی ہر ریے ہرضی اللّٰہ تعالیٰ عنه) (۱۹)

''اور بیظاہر ہے کہ روزہ میں شدت ومحنت پرصبر ہوتا ہے،خصوصاً بلا دگرم میں،خصوصاً موسم گر مامیں،خود حدیث میں آیا:الصوم نصف الصبر''روزہ آدھاصبر ہے۔ پھراس کے بعد فائد ہ کہایہ ہے تحت رقم طراز ہیں:

''جن چیزوں پروعدہ شفاعت فرمایا گیا جیسے بیحدیث یا حدیث نارت شریفہ یا حدیث موت فی المدینہ یا حدیث سوال وسیلہ وغیر ہاوہ جملہ اللہ حسن خاتمہ کی بشارتِ جمیلہ ہیں کہ یہاں وعدہ شفاعت ہے اور وعدہ حضور وعدہ غفور، و الله لا یخلف المیعاد ،اور کا فرکی شفاعت محال، تولا جرم کتحق مدینہ پرصابر،اورحضور پرنور کا زائر اور مدینہ طیبہ میں مرنے والا اورحضور کے لیے سوال وسیلہ کرنے والا ایمان پرخاتمہ یائے گا، و الحمد لله رب العالمین اللهم ارزقنا، آمین''(۲۰)

ان تفصیلات کی ضیا بار کرنوں سے یقیناً قارئین کے ذہن وفکر میں مدینہ طیبہ کی عظمت وشوکت اوراس کی طہارت ونفاست کے حقائق جگ مگ جگ مگ کررہے ہوں گے، یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ہائے ناز کی برکت ہے، ان کی نسبت کا فیضان ہے، ان سے وابشگی کا نتیجہ ہے کہ یہ بلند مقام اس مقدس سرز مین کو حاصل ہوا اوراس کی رفعت وعظمت میں چارچا ندلگ گیا، یہ نسبت بڑی عظیم چیز ہے، ایک مردمومن کے لیے یہی نسبت بڑی اہمیت کی حامل ہے، ایک عاشق اسی نسبت کی حامل ہے، ایک عاشق اسی نسبت کی حامل ہے، ایک عاشق اسی نسبت کی حفاظت میں جان عزیز تک قربان کرنے کو تیار ہوجا تا ہے۔

### مدینے سے امتیازی نسبت

امام احمد رضا قدس سرہ کو بھی اسی نسبت کا شرف حاصل ہے، مدینہ منورہ ان کی آنکھوں میں بسار ہتا تھا، اس کے ذریے ذریے سے انہیں محبت تھی، دیار محبوب کی گلیوں میں چکر لگانے والے

**♦ ٢٠ ♦** 

دیدار میں روضہ شریف کے مواجہہ میں درود شریف پڑھتے رہے، اور یقین کیا که سرکار ابدقر ارصلی الله تعالی علیه وسلم بالمواجهه زیارت سے مشرف فرمائیں گے،کین پہلی شب ایبا نہ ہوا تو ایک غزل کابھی،جس کا

وہ سوے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں بیغزل مواجهه اقدس میں عرض کر کے انتظار میں مودب بیٹھے تھے کہ قسمت جاگ اٹھی اور چشم سر سے بیداری میں زیارت حضور اقدس صلی اللّٰد تعالیٰ علیه وسلم ہے مشرف ہوئے'' (۲۴) بي شرف ہرعاشق رسول صلى الله تعالى عليه وسلم كوحاصل نہيں ہوتا،امام احمد رضا كے امتحان عشق میں کامیابی کی بیدلیل ہے کہ خصیں حضور کے دیدار کا شرف مل گیا اور پیشرف اللّہ عز وجل کی بارگاہ میں برگزیدہ ہونے کا بھی ثبوت ہے۔

### روضهٔ انور کی زیارت

حضورسیدانس وجال صلی الله تعالی علیه وسلم کے روضۂ مقدسہ کی زیارت سنت موکدہ قریب واجب ہے، گزشتہ صفحات میں الملفوظ کے حوالے سے گزرا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے گنا ہوں کی بخشش کے لیے تین شرطوں ( در باررسول میں حاضری ،استغفار اور رسول کی دعائے مغفرت) کی وضاحت فرمائی ہے اور علما ومفسرین کی تصریحات کے مطابق سے تھم قرآن قیامت تک کے لیے در بار رسول میں حاضری کو عام ہے،صرف حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات مبارکہ ہی تک محدوذ ہیں ،ایک زائر مدینه ضرور بالضروران تینوں برکات کاحق دار مظہرے گا، احادیث مبارکہ بھی اس بات کا بین ثبوت پیش کرتی ہیں جن کا ہم آ گے تذکرہ کریںگے۔

''اس واقعہ سے یقیناً قارئین کوعشق حقیقی کا مثبت ادراک ہو چکا ہوگا، در حبیب سے واپس ہونے والا کتناعظیم ہوگیا، کتنا بلندا قبال ہوگیا، كتناخوش بخت ہوگيا كەعمامە جوانسان كے سركاتاج زريں ہواكرتاہے، مدینے سے آنے والے انسان کے قدموں کے لائق بھی نہیں گردانا جار ہاہے، اس کا قدم اتنا قیمتی ہو گیا، یقیناً ان قدموں نے خاک مدینہ کابوسہ لیا ہوگا، درمحبوب کی گلیوں کے گرد وغبار کالمس اسے ملا ہوگا، یقیناً وہ آئکھیں کتنی نور بھری ہوں گی ،جنہوں نے گنبدخضرا کی زیات کا شرف حاصل کیا، وہ ہاتھ کتناعظیم ہوگا جو روضہ انور کی جالی ہے مس ہوگیا (rr)"by

امام احدرضا قدس سرہ نے اپنے دلوں میں دنیا کی آرزوئیں نہ بسائیں ، زروجواہر کی تمناؤں ہے دل کو گندانہ کیا ،ان کی ساری تڑے ،ان کا ساراز وررضا ہے رب وخوش نو دی حبیب کے حصول میں سرگردان نظر آتا ہے، محبت خداور سول کے بارے میں خود فرماتے ہیں:

''الحمدللّٰدا گرقلب کے دوگلڑے کیے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر

کھا ہوگالا اللہ الا اللہ اور دوسرے برکھا ہوگا محمد رسول اللہ'' (۲۳)

# مدينے ميں زيارت نبي صلى الله تعالیٰ عليه وسلم

رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے عشق صادق کا فیضان اور صدقہ ہے کہ سرکی آٹکھوں سے بحالت بیداری امام احمد رضا کوزیارت نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا شرف حاصل ہوا۔حضرت مولانا سید شاہ جعفر میاں پھلواری خطیب جامع مسجد کپور تھلا پنجاب نے ایک باراینے والد ماجد مولا ناشاہ سلیمان کے عرس کے موقع پرتقر برکرتے ہوئے کہا کہ:

> '' حضرت مولانا احمد رضا فاضل بریلوی جب دوسری مرتبه زیارت نبوی صلی الله تعالی علیه وسلم کے لیے مدینه حاضر ہوئے تو شوق

''علامختف ہیں کہ پہلے جج کرے یازیارت،لباب میں ہے: جج نفل میں مختار ہے اور فرض ہوتو پہلے جج ،گر مدینہ طیبہ راہ میں آئے تو تقدیم زیارت لازم، یعنی بے زیارت گزرجانا گتاخی،اور فقیر کوعلامہ بکی کا بدار شاد بہت بھایا کہ پہلے جج کرے، تاکہ پاک کی زیارت پاک ہوکر ملے۔

''پاک شواول وپس دیده برال پاک انداز' پہلے پاک اور پھراس پاک ہستی پرنظر ڈال ۔ سفر مدینہ طیبہ خاص بقصد زیارت شریف ہواور بےشک بیامر شرعاً محمود اور زیارت اقدس اعظم مقصود ۔ اور حدیث میں لفظ' لا تعمله الا زیارت ی' موجود ، یعنی اسے کوئی کام نہ ہو میری زیارت کے سوا۔ امام ابن الہمام فرماتے ہیں: میرے نزدیک افضل بیہ ہے کہ سفر خاص بقصد زیارت والا کرے یہاں تک کہ اس کے ساتھ مسجد شریف کا بھی ارادہ نہ ہو کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ ہے ، جب حاضر ہوگا حاضری مسجد خود ہوجائے گی یا اس کی نیت دوسرے سفر پررکھے ۔'' (۲۷)

ان تصریحات رضویہ سے بلاشہہ زیارت روضۂ انور کے قطعی ویقینی ہونے کا ایقان قارئین کو حاصل ہو چکا ہوگا، پھر بھی ایفناح مطلب کے لیے چند حوالے اور درج کیے جاتے ہیں کہ مسکلہ پورے کا پورانکھر کرعیاں ہوجائے اور کسی قشم کا کوئی شہہ بھی ذہن وفکر میں گردش کرتا نہ ملے۔ فقاوئی رضویہ شریف میں ہے، امام احمد رضا قدس سرہ سے دریافت کیا گیا کہ زیارت شریف حضور سید عالم سلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اور باجود قدرت اس کا تارک یا مانع ومنکر فضل شرعاً کیسا ہے؟ بینوا تو جروا۔ اس کے جواب میں امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے بڑی نفیس، عمدہ اور محقق ومدلل بحث پیش فرمائی، قارئین کے استفادہ کے لیے وہ پورا جواب اس مقام برنقل کیا

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مقدس زمانے سے لے کرآج تک تمام دنیا کے مسلمان قبر منور کی زیارت کرتے اور آپ کی مقدس جناب میں توسل اور استغاثہ کرتے رہے ہیں اور ان شاء اللہ عزوجل قیامت تک بیمبارک ومسعود سلسلہ جاری رہے گا۔

روضة منوره کی زیارت، اس کے تواب و فوائداور آداب واصول پر گفتگو کرنے سے پیشتریہ حقیقت ذہن نشیں کرنے کے لائق ہے کہ قبرانور کی جوز مین جسم پاک مصطفیٰ علیہ الحقیۃ والثنا سے متصل ہے اس کا کیا مقام ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربت اطہر یعنی جسم اقدس سے متصل زمین سے متعلق ایک سوال کے جواب میں امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں:

''تربت اطهر یعنی وه زمین که جسم انور سے متصل ہے کعبه معظمه بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ صوح به ابن عقیل الحنبلی و تلقاه العلماء بالقبول''باقی مزار شریف کا بالائی حصه اس میں داخل نہیں، کعبه معظمه مدین طیبہ سے افضل ہے، ہاں اس میں اختلاف ہے که مدین طیبہ سواے موضع تربت اطهر اور مکه معظمه کے سواے کعبه مکرمه، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ اکثر جانب ثانی بیں اور اپنا مسلک اول، اور یہی مذہب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ طبر انی کی حدیث میں تصریح ہے کہ:المدینة افضل من مکة''(۲۵)

روضهٔ انورکی زیارت،اس کے برکات وثمرات اور سفر سے متعلق امام احمد رضا قدس سرہ اپنے مقبول رسالہ 'النیر قالوضیۃ شرح الجوہرة المضیۃ ''میں تحریر فرماتے ہیں:

"ملافرماتے ہیں، زیارت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اعظم قربات وافعلل طاعات سے ہے، بہت برآ رندہ مقاصد وحاجات، قریب بدرجہ موکدہ واجبات، بلکہ بعض نے وجوب کی تصریح فرمائی، فقیر کہتا ہے، دلیل اسی کو فقضی و ھو الذی نو دان نقول به "(۲۲) مزیدارقام فرماتے ہیں: امام احمد رضا اور مدینه منوره 🗼 ۲۲ 🆫

(زیارت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیه وسلم امام اعظم رحمه الله کے نزدیک افضل مندوبات واعلیٰ مستخبات سے ہے درجہ ٔ واجبات کے قریب )

اوربعض ائمه مالکیه وشافعیه تو صاف صاف واجب کہتے ہیں، اور یہ ہی مذہب ظاہر ہیہ سے منقول ہے۔امام ابن الحاج مکی مالکی مدخل اورامام سکی شافعی تہذیب الطالب میں امام عبدالحق بن محمد سے نقل فرماتے ہیں:

''امام ابوعمران فاسی ماکلی نے فر مایا: قبرشریف حضور سیدعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت جب ہے''

امام قاضی عیاض مالکی شفاشریف میں امام ابوعمروسے ناقل:

'' قبرا قدس حضور والاصلى الله تعالى عليه وسلم كي طرف سفر كر كے جانا واجب ہے''

اسی طرح امام عسقلانی شارح صحیح بخاری شافعی ، وامام این حجر مکی شافعی وعلامه ملی قاری حنفی

وغیرہم علما کا میلان ہے۔ بعض کلمات امام بھی بھی اسی طرف ناظر۔ شفاء شریف میں فرمایا:

'' زیارت قبر میں حضور نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم ہے اور نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی احمد سن'

اسی طرح مواہب الدنیہ شریف میں ہے اور شک نہیں کہ ظاہر دلیل اسی کو مقتضی۔ ابن عدی وغیرہ کی حدیث میں ہے، حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من حج ولم يزر نى فقد جفانى ، جو ج كرے اور ميرى زيارت كو حاضر نہ ہو، بـ شك اس نے مجھ ير جفاكى ـ اس نے مجھ ير جفاكى ـ

علامه قاری شرح لباب میں اس کی سند کوحسن اور وہی شرح شفا، در رمضیہ اور امام ابن حجر جو ہر منظم میں مجتج بہ فرماتے ہیں،انہی دونوں کتابوں میں فرمایا:

"نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی جفاحرام ہے تو زیارت نہ کرنا کہ جفاہے حرام ہوا"

مدارج النبوة میں ہے:

''صاحب مواہب گفتہ: این ظاہر است در حرمت ترک زیارت ، زیرا کہ دریں جفاوا ذائے

امام احمد رضا اور مدینه منوره

جاتاہے۔فرماتے ہیں:

" زیارت سراپاطہارت حضور پرنورسیدالمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالقطع والیقین باجماع مسلمین افضل قربات واعظم حنات سے ہے۔ جس کی فضیلت وخوبی کا افکار نہ کرے گا مگر گمراہ، بد دین، یا کوئی سخت جابل ، سفیہ، غافل ، سخر ہ شیاطین ۔ والعیاذ باللہ رب العالمین ۔ اس قدر پر تو اجماع قطعی قائم ، اور کیول نہ ہو، خود قرآن عظیم اس کی طرف بلاتا اور مسلمانوں کورغبت دلاتا ہے۔ قال المولی سبحانہ وقعی قائم ، اور کیول نہ ہو، خود قرآن عظیم اس کی طرف بلاتا اور مسلمانوں کورغبت والاتا ہے۔ قال المولی سبحانہ وقعی قائم ، اور کیول نہ ہو، خود قرآن عظیم اس کی طرف بلاتا اور مسلمانوں کورغبت واللہ واست عفور لھم الرسول لو جدوا اللہ تو ابا رحیما "لیعنی اگر ایسا ہوکہ وہ جب اپنی جانوں پر فلم کریں بعنی گناہ وجرم، تیری بارگاہ بیکس پناہ میں حاضر ہوں ، پھر خدا سے مغفرت مانکیں اور مغفرت چاہے ان کے لیے رسول ، تو بے شک اللہ عز وجل کو تو بقول کرنے والا، مہر بان پائیں۔ مغفرت چاہے ان کے لیے رسول ، تو بیت اللہ عز وجل کو تو بین فرماتے ہیں :

''علمانے اس آیت سے حضور اقد س صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حال حیات وحال وفات دونوں حالتوں کو شمول سمجھا، اور ہر مذہب کے ائمہ، مصنفین مناسک نے وقت حاضری مزار پر انوار اس آیت کی تلاوت کو آ داب زیارت سے گنا۔

علماه سمهو دی شافعی و فاءالو فامیں فرماتے ہیں:

''حفیہ زیارت شریفہ کو قریب بہوا جب کہتے ہیں، اوراسی طرح مالکیہ و محتبلیہ نے تصریح کی'' ہماری کتب مذہب میں مناسک فارسی، طرابلسی، کرمانی، اختیار شرح مختار، فتاوی ظہیریہ، فتح القدیر، خزانۃ المفتین ، منسک متوسط ، مسلک متقسط ، منح الغفار ومراقی الفلاح وحاشیہ طحطاوی علی المراقی ، مجمع الانہر، سنن الهدی اور عالم گیری وغیر ہا میں اس کے قریب واجب ہونے کی تصریح وتقریر، بلکہ خودصا حب نہ ہب سیدنا امام اعظم سے اس برنص منقول۔

جذب القلوب میں ہے:

''زیارت آن حضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نز دا بی حنیفه از افضل مندوبات واو کدمستحبات است قریب بدرجهٔ واجبات'' **€ ۲7 ♦** 

جس وفت الله اكبر، الله اكبركها، تمام مدينه مين لرزه پر گيا۔ جب اشهدان لا اله الا الله كها، مدينه كا لرزه دوبالا ہوا، جب اس لفظ پر پہنچے کہ اشہدان محمداً رسول اللہ '' کنواری نوجوان لڑ کیاں پر دوں سے نکل آئیں اورلوگوں میںغل پڑ گیا کہ حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزارا نور سے باہرتشریف لےآئے۔انقال حضور محبوب ذی الجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کسی دن مدینہ منورہ کے مردوزن میں وہ رونانہ پڑاتھا جواس دن ہوا۔

در نماز سرخم ابروئے تو بریاد آمد حالت رفت کہ محراب بفریاد آمد (جب آپ کی کمان ابر و مجھے نماز میں یاد آئی تو بے خودی کی حالت میں مسجد آہ و رکا میں مصروف ہوگئی)

اور نیز وہ حدیث بھی موید وجوب ہوسکتی ہے، جسے امام ابن عسا کر اور امام ابن النجار نے كتاب الدرة الثميغه ميں انس رضي الله تعالى عنه ہے روایت کیا کہ حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:

"ما من احد من امتى له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر "ميراجوامتى باوصف مقدرت میری زیارت نہ کرے اس کے لیے کوئی عذر تہیں۔

حتى كەبعض ائمه شافعيەز يارت شريفه كومثل حج فرض بتاتے ہيں۔علامه عبدالغني بن احمد بن شاه عبد القدوس چشتی گنگو ہی قدس سرہ شاگرد امام علامہ ابن حجر مکی رحمهم الله تعالی سنن الهدی میں فرماتے ہیں:

" میں نے اپنے استاذ ابن حجرایداللہ الاسلام بیقائیہ کوفر ماتے سنا کہ زیارت شریفہ ہمارے بعض اصحاب شافعیہ کے نزدیک مثل حج واجب ہے اور ان کے نزدیک واجب وفرض میں کچھ فرق

بالجملة قول وجوب من حيث الدليل اظهرا ورنظرا يماني ميں احب واز ہرہے اور قريب وجوب کے علماے مذاہب اربعہ بلکہ خود امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کا منصوص اس کے قریب اور حکماً اوست وجفا واذائي آن حضرت صلى الله تعالى عليه وسلم حرام است بإجماع، بس واجب بإشدازالهُ جفاوآن بزيارت خوامد بود،بس زيارت واجب باشد'

(صاحب مواہب نے فرمایا ہے کہ زیارت نہ کرنے کی حرمت پریہ ظاہر ہے کیوں کہ اس میں حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے جفا ہے اور آپ کوایذ ا ہے ، جب کہ حضور علیہ الصلوٰ ۃ والسلام سے جفا اورایذابالا جماع حرام ہے، تواس جفا کے ازالہ کے لیے زیارت واجب ہے)

امام قسطلانی اس عبارت کے بعد فرماتے ہیں:

بالجمله جو باوجود قدرت ترك زيارت كرے،اس نے حضورصلى الله تعالى عليه وسلم يرجفاكى اور حضور کا ہم پر بیرتن نہ تھا''

اسی طرح ترک زیارت کے موجب جفا ہونے میں متعدد حدیثیں آئیں کہ حضرت والد علامه قدس سره نے جواہر البیان شریف میں ذکر فرمائیں اور شک نہیں کہ افراد میں اگر چہ کلام ہو، مجموع مُسن تک متر قی ،اورحسن اگر چه لغیر ہ ہو بحل احتجاج میں کا فی اوراسی کے مناسب قصہ حضرت بلال رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ ہے کہ امام عسا کر وغیرہ نے حضرت ابودر دارضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اورامام کی نے شفا اور علامہ سمہو دی نے وفا اور امام ابن حجر نے جو ہر میں اس کی سند کو جید کہا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام میں سکونت اختیار فر مائی ،خواب میں حضور پر نورسید المحوبين صلى الله تعالى عليه وسلم كى زيارت سے شرف ياب موئ كه ارشاد فرماتے مين:

ما هذه الجفوة يا بلال! اما ان لك ان تزورني يا بلال!

''اے بلال! یہ کیا جفاہے،اے بلال! کیا ابھی تخفیے وہ وقت نہ آیا کہ میری زیارت کو حاضر ہو۔ بلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنعملین وتر ساں وہراساں بیدار ہوئے ،اور فوراً به قصد مزاریرا نوار جانب مدینه شد الرحال فرمایا۔ جب شرف حضوریایا، قبرانور کے حضور رونا اور منداس خاک یاک پرملنا شروع کردیا۔ دونوں صاحب زاد بےحضرات امام حسن وحسین صلی اللّٰہ تعالیٰ علیٰ جد ہما وعلیہا و بارک وسلم تشریف لائے، بلال رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ انہیں گلے لگا کرپیار کرنے لگے۔شنرا دوں نے فرمایا: ہم تمہاری اذان کے مشاق ہیں، یہ سقف مسجد انوریر جہان زمانہ اقدس میں اذان دیتے تھے، گئے۔

ملعون، بے دین ہے۔اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار جمال جہاں آراسے محروم رہے گا۔ والعیاذیاللہ تنارک و تعالیٰ۔

ان باتوں کو یاد کر کے اسے خبر دے جس نے باوصف قدرت راہ سستی و کسل زیارت شریف نہ کی ، شاید بین کران برائیوں سے تو بہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائے ، اپنے اس نبی پر جفانہ کرے، جو اس کا اور تمام جہان کا اللہ عز وجل کی طرف وسیلہ ہیں، اور ہم نے بہت تارکان زیارت بحال قدرت کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چبروں پرصرت محسوس تاریکی ظاہر کر دی، اور نیکس نہیں انہیں ایساست کر دیا کہ عبادت چھوڑ کر دنیا میں پڑ گئے اور مرتے دم تک اسی حال پر رہنے شاہ والعیاذ باللہ سبحانہ و تعالیٰ۔

اس کے بعدامام نے دو تخت ہولنا ک واقع کھے جنہیں سن کر مسلمان کا دل کا نب اٹھے، اللہ تعالیٰ اپنی امان میں رکھے، صدقہ اپنے پیارے صبیب قریب مجیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ، آمین۔ مسلمان غور کرے، جب تارک زیارت کا بیہ حال ، اس کے مافع یا منکر فضیلت کا کیا حال ہوگا؟ آفاب سے زیادہ روثن کہ ایسا شخص گمراہ، بددین ، خارق اجماع مسلمین ، مستحق وعید شدید، نو له ما تو لییٰ و نصلہ جہنم و سائت مصیر ا ۔ (ہم اسے اس حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوز خ میں داخل کریں گے اور کیا ہی بیٹھنے کی ) ہے۔

امام ابن حجر'' افضل القرئ' میں فرماتے ہیں:

''جواس کی خوبی میں نزاع کرے گا،اس کا نزاع کرنا دنیاوآ خرت میں اس کی نتاہی وسیاہی کا باعث ہوگا۔''

امام سبکی''شفاءالتقام''میں فرماتے ہیں:

''نی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت واطراف عالم سے اس کی طرف سفر، اعظم قربات اللہی سے ہے۔ جبیہا کہ مدتوں سے شرق وغرب کے مسلمانوں میں معروف ہے، آج کل بعض مردود (یعنی ابن تیمیہ اور اس کے ہواخواہ) شیطان کے سکھائے سے اس میں شک ڈالنے لگے، مگر ہیہات، یہ مسلمانوں کے دل میں کہاں جگہ پاتی، یہ توایک مردود کی فتنہ پردازی ہے، جس کا وبال

مقارب، اور قول سنت اس کے منافی نہیں، فقہا واجب کوبھی کے سنت لیمی جو صدیث سے ثابت ہو سنت ہو لیے ہیں۔ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے نماز عید کوکہ حفی کے نزدیک واجب ہے سنت کہا، بلکہ اطلاق اعم میں مستحب ومندوب بھی واجبات کوشامل، اور فرض وواجب جب کہ حکم عمل واثم تارک میں مشارک، اور شافعیہ کے پہال فرق اصطلاح نہیں، تو ان کے نزدیک واجب پراطلاق فرض اور جج سے تمثیل بعین نہیں۔ اس تقریر پرسب افعال متفق ہوجا کیں گے اور بہ تصریح علما مثل علامہ شافعی وغیرہ اہدا ہے وفاق، ابقا ہے خلاف سے اولی، اور بے شک وجوب وقرب وجوب کہ جمہور ائمہ فراہب جس کی تصریح کرتے ہیں، تارک کے اثم پریک زبان بہر حال جزم کیا جاتا ہے کہ بوجود قدرت تارک زیارت قطعاً محروم وملوم و بد بخت ومشوم و آثم وگنہ گار وظالم و جفا کار ہے۔ والعیاذ باللہ مما لا برضاہ ۔ لا جرم سلفاً وخلفاً علی دین وائمہ معتمدین تارک زیارت پرطعن شدید وشنیع مدید کرتے آئے کہ ترک مستحب پر ہرگر نہیں ہو سکتی۔

علامه رحت الله رحمة الله علية تلميذا ما من جمام ني لباب ميس فرمايا:

"ترک زیارت برای غفلت اور سخت بے ادبی ہے''

اورامام ابن حجر کی قدس سرہ الملکی نے تو جو ہرمنظم میں تارک زیارت پر قیامت کبری قائم فرمائی ، فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی:

"خردارہو! حضوراقدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے ترک زیارت سے حددرجہ ڈرایااور اس کی آفتوں سے جو کچھ بیان فر مایا کہ اگر تواسے فور سے سمجھے توا پنے اوپر ہلاکت و بدانجا می کا خوف کرے ۔ حضور نے صاف فر مایا کہ ترک زیارت جفا ہے۔ اور یوں ہی ضبح حدیث میں آیا کہ ''میرا ذکر سن کر مجھ پر درود نہ پڑھنا جفا ہے' اس سے ثابت ہوا کہ باوجود قدرت ترک زیارت اور ذکر اقدس سن کر ترک درود دونوں میساں ہیں کہ دونوں جفا ہیں ۔ تو تارک زیارت پران سب عذا بوں اور شناعتوں کا خوف ہے جو تارک درود کے لیے حدیثوں میں آئیں کہ وہ شقی ، نامراد، ذلیل وخوار مستحق نار، خداور سول سے دور ہے ، اس پران سب عذا بوں اور نیز مردود بارگاہ ہونے کی دعا جرکیل امین وحضور سید المسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مائی۔ وہ راہ جنت بھول گیا، حد بھر کا بخیل ، امین وحضور سید المسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فر مائی۔ وہ راہ جنت بھول گیا، حد بھر کا بخیل ،

امام احمد رضاا ورمدينه منوره

روح داد دیے بغیر نہ رہے گی۔ درج بالافتوی میں امام احمد رضا نے کس دل نشیں انداز میں متند ومعتمد حواله جات کے ذریعیوا بنی بات کومسلم الثبوت بنادیا اور زیارت روضهٔ اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم كى اہميت وافضليت كاليك ايك گوشهروثن ومنور ہوگيا۔

ذیل میں ہم امام احمد رضا قدس سرہ کی پیش کردہ ان احادیث وآ ٹارکوشمنی عناوین کے تحت مندرج کریں گے جن کاتعلق زیارت روضۂ انور سے ہے اورآ پ نے ان اقوال کو،ان احادیث کو ا پنی تصنیفات و فقاوی ورسائل میں بڑی خوب صورتی کے ساتھ موزوں انتخاب بنایا ہے۔

#### زيارت اور بوسئة نبركات

مرعیان اسلام میں ایک گروہ زیارت روضهٔ انور اور مزار انور کے بوسہ پر کافی شبہات وایرادات پیش کرتاہے اور زیارت وغیرہ کو اسلام مخالف عمل قرار دیتاہے جب کہ روضۂ انور کی زيارت اورمزارا نوراورمنبررسول صلى الله تعالى عليه وسلم كابوسه بيخود صحابه كرام كامعمول تقا، وه اس عمل محبوب کو بڑے شوق ووا فٹلی سے انجام دیتے تھے اور اپنے نصیبے پر بڑا افخر محسوں کرتے تھے۔ امام احمد رضا قدس سره اینے رساله 'ابرالمقال فی استحسان قبلة الاجلال' میں بیحدیث یاک نقل فرماتے ہیں، جسے قاضی عیاض نے شفا شریف جلد دوم ص: 2ر پڑھل فرمایا ہے:

''حضرت نافع رضى اللَّدتعالي عنه ہے روایت ہے کہ حضرت عبداللَّدا بن عمر رضى اللّٰد تعالی عنهما روضة انور کے پاس حاضر ہوکر سلام عرض کرتے ، میں نے ان کا پیطریقہ سیکڑوں باردیکھا، روضة انورك ياس حاضر موكريول سلام ييش كرتے:السلام على النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ، اور السلام على ابي بكر رضى الله تعالىٰ عنه ، پيرواپس جاتــ ييمي ويكها كيا کہ آ پ اپنے ہاتھوں کوحضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبراقدس پرحضور کے تشریف فرما ہونے کے مقام پر رکھتے اور اپنے چہرے پر پھیر لیتے''

روضۂ اقدس کی زیارت اور مزارا نور کے بوسہ ہے متعلق امام احمد رضا ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں: امام احرقسطلانی "مواهب شریفه" میں فرماتے ہیں:

" قبرمبارک کی زیارت بہت بڑی قربت اور بڑی امید کی طاعت اور نہایت بلند در جوں کی طرف راہ ہے، جواس کےخلاف اعتقاد کرے اس نے رسن اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا اور خداورسول وجماعت مشاهيرائمه كاخلاف كيا"

یہاں تک کہ بعض علما صراحةً زیارت شریفہ کے قربت ہونے کو ضروریات دین سے اوراس کے منکر کو کا فربتاتے ہیں۔'' درہ مضیہ''مولینا علی قاری میں ہے:

" بعض فضلانے مبالغه کیا که فرماتے ہیں زیارت شریفہ کا قربت ہونادین سے ضرورة معلوم ہےاوراس کے منکر پر گفر کا حکم''

علامه شهاب الدين خفاجي مصري نسيم الرياض شرح شفائ قاضي عياض مين فرمات عبين: '' قبرا كرم سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي زيارت اوراس كي طرف سفر كوابن تيميه اوراس کے اُنتاع مثل ابن قیم نے منع کیا اور بیاس کاوہ کلام شنیع ہے جس کے سبب علما نے اس کی تکفیر کی اور امام سبکی نے اس میں مستقل کتاب کھی''

اقول قول تكفير كي فيس تقرير وعده توجيد مع جواب وجيه فقير غفر الله تعالى في بتوفيق الله تعالى اصل فتویٰ میں ذکر کی ، یہاں اسی قدر کافی ۔مولی تعالی صدقہ اپنے حبیب کریم علیہ افضل الصلوٰ ة ولتسليم كا،ان كى تچى محبت اورسيا ادب بخشے اور انہيں كى محبت وتعظيم اور ادب وتكريم پر دنيا سے اٹھائے اوراینے کرم عمیم وفضل عظیم سے دنیا وآخرت میں ان کی زیارت سے مشرف وبہرہ مند فر مائے۔ آمین، آمین یا ارحم الراحمین وصلی الله تعالی علی سید المرسلین محمد وآله وصحبه اجمعین \_ والله تعالی اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم" (٢٨)

اس گراں قدر تحقیق پر جان نچھاور کرنے کو جی جا ہتا ہے،اس طویل اقتباس کے پڑھنے کے باوجود مجھے امید ہے کہ قارئین کو گرانی محسوس نہ ہوئی ہوگی ، امام احمد رضا کی تحقیقات انیفہ اوران کا اسلوب بیان ایک آبشار کی مانند ہے کہ جسے دیکھ کریقین ہے کہ علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ کی

''جومیری زیارت کوآیا کہاہے سوازیارت کے پچھ کام نہ تھا، مجھ پر تل ہوگیا کہ روز قیامت اس کا شفیع ہوں۔''(۳۰)

اس حدیث پاک کے بارے میں امام احمد رضااتی فدکورہ رسالہ کے حاشیہ میں فائدہ جلیلہ کے تحت فرماتے ہیں کہ بیحد بیٹ صحیح ہے، اس کو طبر انی نے کبیر اور داقطنی نے امالی میں، ابو بکر مقری نے مجم میں، حافظ الغی ، ابن عسا کر، ابوقعیم ، حافظ ابوعلی اور سعید بن سکن بغدادی نے سنن اور صحاح میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے مزید تحریفر مایا کہ امام ابن السکن اشارہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی صحت پر ائمہ حدیث کا اجماع ہے (۳۱) اسی رسالہ میں ایک اور حدیث مبار کہ ذکر فرماتے ہیں ''امیر المونین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوفر ماتے سنا:

در جس نے میری قبر کی ذیارت کی ، یا فرمایا: جس نے میری زیارت کی ، میں اس کے لیے شفیع اور گواہ ہوں گا ، اور جو حرمین شریفین زاد ہما اللہ شرفا و تعظیما میں سے کسی ایک میں انتقال کرے، کل روز قیامت اللہ تعالی اس کو امن والوں میں اٹھائے گا''

متذکرہ بالا دونوں احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچ گئی کہ روضہ انور کی از رکھ کے دونہ انور کی دروضہ انور کی شفاعت نصیب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے حق میں گواہی دیں گے۔

روضة انوركى زيارت كوياحضور بى كادبدار برانوار به حضور بى كادبدار برانوار به حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم نے حدیث مباركه میں فرمایا كه جس نے خواب كى حالت میں مجھے دیكھا عقریب وہ بحالت بیداری میرے دیدار سے مشرف ہوگا، اسی طرح دوسرى حدیث پاک میں آیا كه جس نے خواب میں مجھے دیكھا یقیناً اس نے مجھ بى كوديكھا اس ليے كه شيطان ميرى صورت نہيں اختيار كرسكتا، اگر چه الله عزوجل نے شيطان كوقدرت دى ہے كه وہ جو صورت جا ہے بنا سكتا ہے گراسے حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كى صورت مباركه ميں آنے كى

''عالم مدینه علامه سیدنورالدین همهو دی قدس سره خلاصة الوفاشریف میں جدار مزارا نور کے لمس وقتبل وطواف سے ممانعت کے اقوال نقل کر کے فرماتے ہیں:

"كتاب العلل والسوالات بعبد الله بن احمد بن حنبل" ين عند

سالت ابی عن الرجل یمس منبر النبی صلی الله تعالیٰ علیه و سلم یتبرک ویمسه ویقبله ویفعل بالقبر مثل ذلک رجاء ثواب الله تعالیٰ فقال: لابأس بسه یعنی امام احمد بن خبل کے صاحب زاد نے رماتے ہیں، میں نے باپ سے پوچھا کوئی شخص رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر کوچھوئے اور بوسہ دے اور ثواب اللی کی امید پر ایسا ہی قبر شریف کے ساتھ کرے، فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

امام احمد رضا قدس سره متعددائمه وعلما كاقوال نقل فرمانے كے بعد مزيد لكھتے ہيں:
"علامہ شنخ عبد القادر فا كهى كى رحمہ الله تعالى عليه كتاب مستطاب" حسس النسو سل فىي
زيارة افضل الرسل" ميں فرماتے ہيں:

ترجمہ: یعنی خلوت میں جہاں اس کا اندیشہ نہ ہو کہ کسی جاہل کا وہم اس کے سبب کسی ناجائز شرعی کی طرف جائے گا، ایسے وقت بارگاہ اقدس کی مٹی اور آستانے پر اپنا منہ اور رخسارہ اور داڑھی رگڑ نامستحب ومستحسن ہے جس میں کوئی حرج معلوم نہیں۔ مگر اس کے لیے جس کی نیت اچھی ہواور افراط شوق اور غلبہ محبت اسے اس پر نیز باعث ہو' (۲۹)

لیکن اس عمل کے لیے حد درجہ احتیاط لازم ہے کہ ذرہ بھر بے ادبی گتاخی نہ ہو، زیارت روضۂ انور کے آ داب واصول میں ان شاءالڈعز وجل ان امور پر قدر نے فصیلی گفتگو ہوگی۔

روضهٔ انورکی زیارت شفاعت کاانهم ذریعہ ہے

امام احمد رضا اپنے مؤقر رسالہ 'النیرۃ الوضیۃ '' میں بیر حدیث مبار کہ درج فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 ۳۴ 🆫

''جوطلب ثواب کی نیت سے مدینے آ کرمیری زیارت کرے میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ اور شفیع ہوں گا''

امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں، اسے ابن ابی الدنیا، بیہ فی اور ابوالفرج ابن جوزی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے (۳۳)

کر شتہ صفحات میں افادہ رضویہ کے تحت گزرا کہ جن چیزوں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے وعدہ شفاعت فر مایا گیاوہ سب جمہ ہ تعالی حسن خاتمہ کی بشارت جمیلہ ہیں ، ایک مردمومن کے لیے اس سے ہڑھ کرخوش بختی اور کیا ہوسکتی ہے۔

روضة انوركے زائر كے ليے مزيدانعامات

حدیث صحیح میں ہے، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

''جس نے میری قبر کی زیارت کی ،اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگئ''

امام احدرضا قدس سرہ اس حدیث یاک کے بارے میں فرماتے ہیں:

''اسے ابن خزیمہ نے اپن صحیح میں اور ابن انی الدنیا، طبر انی، محاملی، برزار، عقیلی، ابن عدی دارقطنی، پیہتی، ابواشنے، ابن عساکر، ابوطا ہر سلفی، اور عبد الحق نے احکامین میں اور ذہبی اور ابن جوزی سب نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا اور عبد الحق نے اسے صحیح کہا اور ذہبی نے اس کی تحسین کی۔

اقول: تحسین کے بعداس کی صحت میں کثرت طرق کی بناپرشک ندر ہا۔ (۳۴) ایک دوسری حدیث مبار کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

''جومکہ جاکر جج کرے پھرمیر بے قصد سے میری مسجد میں حاضر ہو،اس کے لیے دو جج مبرور لکھے جائیں'' اور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم: امام احمد رضا اور مدینه منوره 🗼 ۳۳ ﴾

قدرت نہیں دی گئی۔اس لیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مظہر حق وہدایت ہے اور شیطان سرا پا گمراہی وضلالت اور ہدایت وضلالت ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک جگہ ان کا اجتماع نہیں ہوسکتا۔امام احمد رضافتدس سرہ نے یوں فرمایا:

> محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا

امام احمد رضا قادری کامقام غشق تو بہت بلند ہے کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بحالت بیداری حاصل ہوا، ایک عاشق رسول کے لیے اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز کا حصول ہے، بلاشبہہ جلوہ جہاں آراکی دیوشق کی معراج ہے، جس کا عشق صادق ہواسے یقیناً بییش قیت دولت حاصل ہوجاتی ہے، وہ رخ مصطفیٰ کے جمالیات کے دیدار وزیارت میں مگن ہو جاتا ہے، اب دنیا اس کی نظر میں بے وقعت معلوم پڑتی ہے اور دنیا کی تمام زیبائش اسے بے حثیت نظر آتی ہے۔ عنوان باب سے متعلق امام احمد رضا قادری قدس سرہ بیصدیث پاک ذکر فرماتے ہیں کے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہماسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

"جس نے جج بیت اللہ کے بعد میرے روضۂ انور کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات مقد سے میری دیات مقد سے میری زیارت کا شرف حاصل کیا" دوسری حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

جس نے میرے وصال اُقدس کے بعد میرے روضہ انور کی زیارت کی گویا اس نے میری حیاتِ مبارکہ میں میری زیارت کی ،اورروز قیامت میں اس کاشفیع اور گواہ ہوں گا''(۳۲)

تواب کی نبیت سے زیارت روضهٔ انو رباعث شفاعت ہے حضرت انس بن ما لک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا:

امام احمد رضاا ورمدينه منوره € my }

شناعت وبربختی اوروعیدات کےاثر ات بھی واضح ہو گئے۔

### زیارت کے احکام وآ داب

سر شوال المكرّم ١٣٢٩ ه كو جناب حضرت سيد محمد احسن صاحب بريلوي نے امام احمد رضا قادری برکاتی قدس سرہ العزیز کو بتایا کہ ارشوال کومیرااراد ہ حج ہے، بہت لوگ جاتے ہیں،اس لیے حج اور زیارت سے متعلقہ اہم اور بنیادی مسائل پرمشمل کوئی کتابچہ چھاپ دیاجائے ، امام احمد رضان بعجلت تمام ايك مختررسالة انوار البشارة في مسائل الحج والزيارة (١٢٣٩هـ) تصنیف فرمایا اور آسان اردو زبان میں زیارت اور حج سے متعلق چیدہ چیدہ مسائل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اسی رسالہ کے اخپر صفحات میں سر کاراعظم مدینہ طبیہ حضورا کرم حبیب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاضری ہے متعلق تفتگوفر مائی اور زیارت روضہً انور کے احکام وآ داب میں حالیس امور کی وضاحت کی،جس میں کے اٹھائیس جو خاص زیارت کے اصول وآ داب سے تعلق رکھتے ہیں مندرجہ ذیل سطور میں بیان کیے جارہے ہیں، بلاشبہ بیا حکام وآ داب زائر روضۂ انور کے لیے بڑے اہم،گراں قدر اور بنیادی ہیں، ہرکسی پران کا لحاظ رکھنا ضروری ہے تا كه حاضري سركار مدينه كے ثمرات وبركات بدرجهاتم حاصل ہوسكيں اور جناب رسول اعظم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم میں کسی قتم کی کوئی بےاد بی نہ ہو،امام احدرضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ العزیز ارقام فرماتے ہیں:

زیارت اقدس قریب بواجب ہے، بہت لوگ دوست بن کرطرح طرح ڈراتے ہیں، راہ میں خطرہ ہے، وہاں بیاری ہے، خبر دار! کسی کی نہ سنواور ہر گزمحرومی کا داغ لے کرنہ پاٹو، جان ایک دن جانی ضرور ہے، اس سے کیا بہتر کہان کی راہ میں جائے ،اورتجر بہ ہے کہ جوان کا دامن تقام لیتا ہے،اسےایے ساپیمیں بآرام لے جاتے ہیں،کیل کا کھٹکانہیں ہوتا،والحمدللا۔

(۲) حاضری میں خاص زیارت اقدس کی نیت کرو، یہاں تک کہ امام ابن الہمام فرماتے ہیں،اس بارمسجد شریف کی بھی نبیت نہ کر ہے۔

امام احمد رضااور مدينه منوره 

" جج مبرور کی جز اسواہے جنت کے چھریں''

امام احمد رضا قادری محدث بریلوی قدس سرہ العزیز اس حدیث کے بارے میں فرماتے

''اسے امام مالک، احمد، بخاری مسلم، ابوداؤد، تر مذی، نسائی، ابن ماجه، اصبهانی اور بیهق نے حضرت ابو ہریرہ سے اور احمد نے عامر بن رہیعہ سے اور جاہر بن عبد اللہ سے، اور طبر انی نے مجم کبیر میں ابن عباس سے اور احمد، تر مذی ، نسائی ، ابن خزیمہ اور ابن حبان ے اپنی اپنی تیجے میں عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا، تر مذی نے اسے حسن صحیح کہا''

قلت: میں کہتا ہوں بیمتعدد وجوہ سے مروی ہے۔''(۳۵)

مج کے ساتھ زیارت نہ کرناظلم ہے

حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ہے روایت ہے که رسول الله صلى الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشادفر مایا:

''جس نے حج کیااور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ برظلم کیا''

دوسری حدیث یاک میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

''جوامتی میراقدرت رکھتا ہو، چرمیری زیارت نہ کرے،اس کے لیے کوئی عذر نہیں'' امام احمد رضام محدث بریلوی فرماتے ہیں:

''اسے ابن نجار نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا'' (۳۲) امام احمد رضا قادری بریلوی قدس سرہ العزیز کی مندرجہ بالا مدل تحقیقات کے بعداب کوئی بھی قاری کسی قشم کی البھن کا شکار نہ ہوگا ،حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کےروضۂ انور کی زیارت اور اس کے فیوض وبرکات، اعزازت وانعامات آفتاب نیم روز کی طرح روثن وتابال موکرسامنے آ گئے، اور اس زیارت کی مخالفت کرنے والوں یا قدرت کے باوجود زیارت نہ کرنے والے کی

امام احمد رضا اورمدینه منوره 🔖 ۳۸ ﴾

(۱۲) مرگز مرگز متجدا قدس میں کوئی حرف چلا کرنہ نگے۔

(۱۳) یقین جانو که حضوراقدس صلی الله تعالی علیه وسلم سچی جقیقی ، دنیاوی ، جسمانی حیات سے ویسے ہی زندہ ہیں جیسے وفات شریف سے پہلے تھے ، ان کی اور تمام انبیاعلیہم الصلوة والسلام کی موت صرف وعدہ خداکوا یک آن کے لیے تھی ، ان کا انتقال صرف نظرعوام سے چھپ جانا ہے۔ امام محمد بن الحاج مکی ''مرخل' اور امام احمد قسطلانی ''مواہب لدنیہ'' اور ائمہ دین رحمۃ الله تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں:

"الخورق بین موته و حیاته صلی الله تعالیٰ علیه و سلم فی مشاهدته لامته و معرفته باحوالهم و نیاتهم و عزائمهم و خواطرهم و ذلک عنده جلی لا خفاء به"
حضوراقد سلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی حیات و وفات میں اس بات میں کی پچھٹر قنہیں کہ وہ اپنی امت کود کھر ہے ہیں اور ان کی حالتوں اور ان کی نیتوں، ان کے دلوں کے خیالوں کو پیچانتے ہیں اور بیسب حضور پر ایساروش ہے جس میں اصلاً پوشیدگی نہیں۔
امام رحمہ الله تلمیذا مام محقق ابن الہام منسک متوسط اور علی قاری کمی اس کی شرح مسلک متقسط میں فرماتے ہیں:

"انه صلى الله تعالىٰ عليه وسلم عالم بحضورك وقيامك وسلامك اى بجميع احوالك وافعالك وارتحالك ومقامك"

بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیری حاضری اور تیرے کھڑے ہونے اور تیرے سلام بلکہ تیرے تمام احوال، افعال وکوچ ومقام ہے آگاہ ہیں۔

اب کمال ادب میں ڈوب ہوئے، گردن جھکائے، آئکھیں نیچی کیے، لرزتے، کانیچ ، گیاں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو کرم کی کانیچ ، گناہوں کی ندامت سے پسینہ پسینہ ہوئے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عفو کرم کی امیدر کھتے حضور والا کی پائین لیعنی مشرق کی طرف سے مواجہہ عالیہ میں حاضر ہوکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزار انور میں بقبلہ جلوہ فرما ہیں، اس سمت سے حاضر ہوکر حضور کی نگاہ ہے کس پناہ تہماری طرف ہوگی اور یہ بات تمہارے لیے دونوں جہان میں کافی ہے والجمد لللہ۔

امام احمد رضا اور مدینه منوره 🗼 سخت

(۳) راسته بهر درودوذ کر شریف میں ڈوب جاؤ۔

(۴) جب حرم مدینه نظرآئے ، بہتر بیہ ہے کہ پیادہ ہولو، روتے ،سر جھکاتے ، آنکھیں نیچی کیےاور ہو سکے تو ننگے یاؤں چلو، بلکہ

جائے سراست ایں کہ تو پامی نہی

پائے نہ بنی کہ کجا می نہی
حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا

ارے سرکا موقع ہے اوجانے والے

حبقبانوریرنگاہ بڑے،درودوسلام کی کثرت کرو۔

- (۲) جب شهراقد س تک پهنچو، حلال و جمال محبوب سلی الله تعالی علیه وسلم کے حضور میں غرق ہوجاؤ۔
- (2) حاضری مسجد سے پہلے تمام ضروریات، جن کالگاؤدل بٹنے کاباعث ہونہایت جلد فارغ ہو،ان کے سواکسی بے کاربات میں مشغول نہ ہو، معاً وضواور مسواک کرواور عنسل بہتر، سفید ویا کیزہ کپڑے پہنواور نئے بہتر، سرمهاور خوشبولگاؤاور مشک افضل ہے۔
- (۸) اب فوراً آستانهٔ اقدس کی طرف نهایت خشوع وخضوع سے متوجه ہو، رونانه آئے تورونے کا منه بنا وَاوردل کو برز دررونے پرلا وَاورا پنی سنگ دلی سے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف التحاکرو۔
- (۹) جب درمسجد پر حاضر ہو، صلاۃ وسلام عرض کر کے تھوڑا تھہرو، جیسے سرکار سے حاضری کی اجازت مانگنی ہو،بسم اللّٰہ کہی کرسیدھا یا وَل پہلے رکھ کر ہمہ تن ادب ہوکر داخِل ہو۔
- (۱۰) اس وفت جوادب وتعظیم فرض ہے ہرمسلمان کا دل جانتا ہے، آٹھوں ، کان ، زبان، ہاتھ، یا وَ، دل سب خیال غیر سے یاک کرو،مسجدا قدس کے نقش وزگار نہ دیکھو۔

(۱۱) اگرکوئی ایساسامنے آجائے جس سے سلام کلام ضرور ہوتو جہاں تک بنے کتر اجاؤ، ورنہ ضرورت سے زیادہ نہ بڑھو، پھر بھی دل سر کارہی کی طرف ہو۔ € M• }

سب مسلمانوں کے لیے شفاعت مانگو۔ بار بارعرض کرو، اسٹ لک الشفاعة یار سول الله (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم)، (اے اللہ کے رسول! آپ سے شفاعت کا سوالی ہوں)

(۱۹) پھرا گرکسی نے عرض سلام کی وصیت کی ، بجالا وَ، شرعاً اس کا حکم ہے۔

اور یہ فقیر ذلیل ان مسلمانوں کو جواس رسالہ کو دیکھیں وصیت کرتا ہے کہ جب انہیں حاضری بارگاہ نصیب ہو، فقیر کی زندگی میں یا بعد کم از کم تین بار مواجہہا قدس میں ضرور یہ الفاظ عرض کر کے اس نالائق ننگ خلائق پراحسان فرمائیں، اللہ ان کو دونوں جہان میں جزا بخشے، آمین:

الصلواة والسلام عليك يا رسول الله وعلىٰ آلك وذريتك في كل آن ولحظة عدد كل ذرقالف الف مرق من عبيدك احمد رضا ابن نقى على، يسألك الشفاعة فاشفع له وللمسلمين،

(ترجمہ:اےاللہ کے رسول! آپ پر صلاۃ وسلام ہو، آپ کی آل وذریت پر بھی، ہر ذرہ کے برابر، لاکھوں مرتبہ آپ کے غلام احمد رضا ابن نقی علی پر،اوروہ آپ سے شفاعت کا خواست گار ہے اس کی اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمایئے )۔

(۲۰) کی جرایخ داہنے ہاتھ لیعنی مشرق کی طرف ہاتھ بھرہٹ کر حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چرہ نورانی کے سامنے کھڑ ہے ہوکرعرض کرو:

السلام عليك يا خليفة رسول الله ، السلام عليك يا صاحب رسول الله في الغار ورحمة الله وبركاته.

(۲۱) پھرا تنا ہی اور ہٹ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روبر و کھڑے ہوکرع ض کرو:

السلام عليك يا امير المومنين، السلام عليك يا متمم الاربعين، السلام عليك يا عز الاسلام والمسلمين ورحمة الله وبركاته.

(۲۲) کچر بالشت بھرمغرب کی طرف پلٹواورصدیق وفاروق کے درمیان کھڑ ہے ہوکر عرض کرو: (1۵) اب کمال ادب وہیت وخوف وامید کے ساتھ زیر قندیل اس چاندی کی کیل کے جو جمر ومطہرہ کے جنوبی دیوار میں چہرہ انور کے مقابل گلی ہے، کم ازم چار ہاتھ کے فاصلہ سے قبلہ کو پیٹھاور مزار انور کومنہ کرکے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو۔

لباب وشرح لباب واختیار شرح مختار، فتاواے عالم گیری وغیر ہامعتمد کتابوں میں اس اوب کی تصریح فرمائی کہ: یقف کیمایقف فی الصلواۃ ،حضور کے سامنے ایسا کھڑا ہوجسیا نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ عبارت عالم گیری (جاص ۲۲۵) واختیار کی ہے، اور لباب میں فرمایا:

واضعاً يمينه على شماله، دست بسة دامنا باته بائين باته يرركه كركم امور

(۱۲) خبردار! جالی شریف کو بوسه دینے یا ہاتھ لگانے سے بچو کہ خلاف ادب ہے، بلکہ چار ہاتھ فاصلہ سے زیادہ قریب نہ ہو، بیان کی رحمت کیا کم ہے کہتم کو اپنے حضور بلایا، اپنے مواجہہ اقد س میں جگہ بخش، ان کی نگاہ کریم اگر چہ ہر جگہ تمہاری طرف تھی، اب خصوصیت اوراس درجہ قرب کے ساتھ ہے۔

(۱۷) الحمد لله الله تعالی طرح تمهارا منه بھی اس پاک جالی کی طرف ہے، جوالله عزوجل کے محبوب عظیم الشان صلی الله تعالی علیه وسلم کی آرام گاہ ہے، نہایت ادب و و قار کے ساتھ باواز حزیں وصورت درد آگیں ودل شرم ناک وجگر جاک جاک، معتدل آواز سے، نہ بلند و شخت (کہ ان کے حضور آوز بلند کرنے سے عمل اکارت ہوجاتے ہیں) نہ نہایت نرم و پست (کہ سنت کے خلاف ہے، اگر چہوہ تمہارے دلول کے خطرول تک سے آگاہ ہیں جیسا کہ ابھی تصریحات ائمہ سے گزرا) مجراوت کیم بجالاؤاورع ض کرو:

السلام عليك ايها النبى ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يارسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك ياشفيع المذنبين، السلام عليك وعلىٰ آلك واصحابك اجمعين.

(۱۸) جہاں تک ممکن ہواور زبان یاوری دے اور ملال وکسل نہ ہو، صلاۃ وسلام کی کشرت کرویا حضور سے اپنے لیے اور اپنے مال ، باپ ، پیر، استاد، اولا د، عزیز وں ، دوستوں اور

سجدہ گاہ ملک وروضۂ شاہشاہ ست دشت گرد وپیش طیبہ کا ادب مکہ ساتھا یا سوا پھر جھ کو کیا اللہ اکبر! اپنے قدم اور بیہ خاک پاک حسرت ملائکہ کوجہاں وضع سرکی ہے ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذراتو جاگ او پاؤں رکھنے والے بیہ جاچشم وسرکی ہے امام احمد رضا حرم کی زمین پر

گزشتہ اوراق میں آپ نے پڑھا کہ امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے اپنے پہلے سفر جج (۱۲۹۵ھر۸۷۸ء) کے موقع پرامام شافعیہ حضرت حسین بن صالح قدس سرہ کی منظوم عربی کتاب کی شرح فرمائی تھی ،امام احمد رضا کی اپنے والدین کریمین کے ہمراہ زیارت حرمین طبیبن کے لیے یہ پہلی حاضری تھی ،حضرت مولا نابدالدین احمد رضوی علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں:

''اعلی حضرت نے پہلی بار ۱۲۹۵ صمطابق ۱۸۷۸ء میں اپنے والدین کریمین کے ہمراہ فریضہ جج ادا فرمایا، ایک دن آپ نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھی، امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال اللیل نے جب آپ کا چہرہ انور دیکھا تو بغیر کسی جان پہچان کے آپ کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دولت خانے پرلائے اور بہت دیر تنک آپ کی پیشانی مقدس پرنگاہ جمائے رہے پھرانھوں نے فرمایا: انسی لاجد نور اللہ فی ھلذا المجبین '' یعنی بےشک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دکھ فرمایا: انسی لاجد نور اللہ فی ھلذا المجبین '' یعنی بےشک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دکھ فرمائی اور ارشاد فرمایا: کہ اسمک ضیاء الدین احمد تمہارانام ضیاء الدین احمد ہے۔ (۲۸) اس ملاقات میں انھوں نے اعلی حضرت سے اپنی کتاب الجوہرۃ المضیۃ کی شرح کھنے کی فرمائش کی تھی اور آپ نے صرف دوروز میں شرح تحریفرمادی اور اس کا تاریخی نام' النیر ۃ الوضیۃ فی فرمائش کی تھی اور آپ نے صرف دوروز میں شرح تحریفرمادی اور اس کا تاریخی نام' النیر ۃ الوضیۃ فی

السلام عليكما يا خليفتى رسول الله، السلام عليكما يا وزيرى رسول الله ، السلام عليكما يا ضجيعى رسول الله ورحمة الله وبركاته اسئلكما الشفاعة عندرسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وعليكما وبارك وسلم.

- (۲۳) روضۂ انور پرنظر بھی عبادت ہے جیسے کعبہ عظمہ یا قر آن مجید کا دیکھنا، تو ادب کے ساتھاں کی کثرت کرواور درودوسلام عرض کرو۔
  - (۲۴) ﷺ کانہ یا کم از کم صبح وشام مواجبہ شریف میں عرض سلام کے لیے حاضر ہو۔
- (۲۵) شہر میں یا شہر سے باہر جہال کہیں گنبد مبارک پر نظر پڑے فوراً دست بستہ ادھر منہ کرکے صلا ۃ وسلام عرض کرو، بغیراس کے ہرگز نہ گزرو کہ خلاف ادب ہے۔
- (۲۶) قبر کریم کو ہر گزیدیٹھ نہ کرواور حتی الامکان نماز میں بھی الیں جگہ کھڑے ہوکر کہ پیٹھ کرنی نہ پڑے۔ کرنی نہ پڑے۔
- (۲۷) روضۂ انور کا نہ طواف کرو، نہ مجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے۔
- (۲۸) وقت رخصت مواجهه انور میں حاضر ہواور حضور سے بار باراس نعت کی عطاکا سوال کرواور سے ول سے دعاکروکہ اللی ! ایمان وسنت پر مدین طیب میں مرنا اور بقیع پاک میں وفن ہونا نصیب ہو۔ الله مارز قنا، آمین آمین یا ارحم الراحمین وصلی الله تعالیٰ علیٰ سیدنا محمد والله وصحبه وابنه وحزبه اجمعین والحمد لله رب العلمین "(۲۷)

حضور سیدعالم سلی الله تعالی علیه وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ایک مردمون کے لیے آپ کا جوادب لازم تھا، بعد وصال بھی اسی کمال ادب کوزیارت روضۂ انور کالازمہ بنایا گیا کہ وہاں سستی ، با احتیاطی ، چلا کر باتیں کرنا ، پاؤں پٹنے کر چلنا یہ سب باد بی کے اشار بے ہیں ، اس لیے ان متذکرہ بالا اصول پرشخ کے ساتھ ممل کرنا ناگزیہ ہے ، امام احمد رضا قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں : بے ادب یامنہ ایں جا کہ عجب درگاہ ست

امام احمد رضاا ورمدينه منوره 

امام احمد رضاا ورمدينه منوره € mm ﴾

آؤ جود شه کوثر کا بھی دریا دیکھو ابررحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ان کے مشاقوں میں حسرت کا تڑینا دیکھو اینی اس شمع کو بروانه بهال کا دیکھو قصرِ محبوب کے بردے کا بھی جلوہ دیکھو جوش رحمت یه یهاں ناز گنه کا دیکھو مجرمو! آو بهال عید دو شنبه دیکھو میری آنکھوں سےم بے بیارے کا روضہ دیکھو عشق وولا میں مست و بےخود ہو کر مزید گویا ہیں:

آب زمزم تو يها خوب بجهائين يباسين زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھنٹے دھوم دیکھی ہے در کعبہ یہ بے تابول کی مثل یروانہ پھرا کرتے ہیں جس شمع کے گرد خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ بے نیازی سے وہاں کا نیتی یائی طاعت جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے غورسے س تورضا کعبے سے آتی ہے صدا

ان کے طفیل جج بھی خدا نے کرادیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا یوچھاتھا ہم سے جس نے کہ نہضت کدھرکی ہے عشاق روضہ سجدہ میں سوے حرم جھکے اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے کعبہ دلہن ہے تربت انور نئی دلہن ہی رشک آفتاب وہ غیرت قمر کی ہے آ کھے سنادے عشق کے بولوں میں اے رضا مشاق، طبع، لذتِ سوزِ جگر کی ہے جيمي توعنايات خسر وانه نے امام کی شخصیت کو،ان کے افکار کوایک صاف وشفاف آئینه بنادیا، ان کے عشق کورعنائی کی دولت بے بہانصیب ہوئی، ان کے فکر فن کو بلندی کمال کا گراں قدراعز از ملا، دیار رسول صلی الله تعالی علیه وسلم میں بلاشبهه امام احمد رضایر نواز شات کی بارش ہوئی، ابر رحمت حجوم حجوم کربرسا،ان کی عبقریت میں جارجا ندلگ گیا۔ بالآخرامام احمد رضا کو بادل نخواسته اس در کی جدائی سہنی بڑی اور آپ نے اپنے وطن ہندوستان مراجعت فرمائی، واپسی میں اس بحری جہاز کو تین دن بھیا نک طوفان کا سامنا رہا، اس مقام پر قول رسول الڈ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرامام احمد رضا کا یقین واعتاد دل میں رکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اس منظر کوامام کی زبان ہی میں ملاحظہ کریں: '' پہلی بار کی حاضری حضرات والدین ماجدین رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہا کے ہم راہ رکا بتھی ،اس

شرح الجوہرة المضية ''ركھا، بعد ميں اس يرتعليقات وحواثي بھي تحرير فرمائے۔ مولا نارجمان على في تذكره علاك مندمين اس بات كويون واضح كياب:

'''۱۲۹۲هه/۸۷۸ء میں پہلی باربیت اللہ کے لیے والد ماجد کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ قیام مکہ معظمہ کے دوران شافعی عالم حسین بن صالح جمال اللیل ان سے بے حدمتاثر ہوئے اور تحسین وَکریم کی،موصوف نے اپنی تالیف' الجو ہرۃ المضیۃ'' کی عربی شرح کیھنے کی فرمائش کی۔ چنانچہ مولوی احمد رضا خاں نے صرف دوروز میں اس کی شرح تحریر فر مادی اور اس کا تاریخی نام'' النير ة الوضية في شرح الجوهرة المضية (١٠٠٨ه) تجويز كيا" ـ (٣٩)

ان کے علاوہ شیخ الاسلام شیخ احمدزین بن دحلان کمی نے حدیث کی سندمرحت فرمائی اور ساحة الشيخ عبدالرحمٰن سراح مکی مفتی احناف نے فقہ کی اجازت وسند سے سرفراز فر مایا،ان تین علمی وروحانی تا جداروں نے امام احمد رضا کو حدیث وفقہ وسلاسل طریقت کی سند واجازت سے نوازا ، ان اسناد واجازات کو فقط کاغذی نہ تمجھا جائے بلکہ حرم کی سرز مین پراوراللہ عز وجل کی بارگاہ میں امام کے مقرب ومقبول ہونے کے بیسب اشاریے تھے، جوں جوں ان کی علمی عبقریت کا شہرہ بلا داسلامیہ میں پھیلتا گیاامام احمد رضا کی مقبولیت میں اضافہ ہوتار ہا، جوبھی آپ کی تحریریں پڑھتا، آپ کی علمی جلالت کااعتراف کے بغیر نہ رہتا۔

### امام احمد رضامدینه منوره میں

اس سال ادا ہے فریضہ مجے سے فارغ ہوکرا مام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ مدینہ منورہ میں حاضری دی، بیروہی دیار ہے جس کے دیدار وزيارت ہے متعلق امام احمد رضا یوں خامہ فرسا ہیں ، پڑھیں اور مدینہ منورہ اور روضۂ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہےان کی حقیقی وابستگی کارنگ وآ ہنگ ملاحظہ کریں:

حاجيو! آؤ شهنشاه كا روضه دكيمو كعبه تو دكيم حكي، كعب كا كعبه دكيمو رکن شامی سے مٹی وحشت شام غربت اب مدینے کوچلو صبح دل آرا دیکھو کرتے دیکھا، بعض آپ کے علمی انوار حاصل کرنے کے لیے آئے ، بعض صرف برکت ملاقات کی غرض سے پہنچے، کسی نے آ کرمسکلہ پوچھا اور فتو کی طلب کیا، کسی بزرگ نے اپنا لکھا ہوا فتو کی دکھا یا (اور تقریظ وتصدیق چاہی) یہاں تک کہ باعزت لوگوں، ممتاز شخصیتوں نے آپ سے برکت اجازت چاہی اور بڑی شان والے اکا بربیعت طریقت میں داخل ہوئے" (۴۲)

حسام الحرمين على منحر الكفر والمين ١٣٢٥ ه، الدولة المكية بالمادة الغيبية ١٣٢٥ ه، الدولة المكية بالمادة وغيره ابهم اورمتند ومعروف تحقيقي رسالي سفر كظيم شاه كاربي، جن مطالعه سامام ى علمى عبقريت، استحضار ذبني اور كمال فقاب كا ندازه الكايا جاسكتا هے، دوران قيام امام احمد رضان علمي عبلى عبقر بيت، استحضار ذبني اور كمال فقاب كا ندازه الكايا جاسكتا ہے، دوران قيام امام احمد رضان بيثار مجالس علميد ميں حصدليا، بير جالس علم وضل حرمين شريفين كمشهور ومعروف علما، فضلا اور فقها كي جانب سيمنعقد هوئي تحيين، ان ميں امام كو بلايا جاتا، ان كيساته علمي نداكرات هوتے، مسائل كي جانب سيمنعقد هوئي تحيين الايخل مسائل كي جوابات حاصل كيه جاتے اور آپ كي تحقيق و جواب كو قول فيصل مانا جاتا، انهيں مجالس علميد اور مقبوليت عامد اور معجز بيان قلم كا تذكره جناب على مياں ندوى نے يوں كيا: ترجمہ:

''کئی بار (صرف دوبار) حرمین شریفین کا سفر اور علما ہے تجاز سے بعض مسائل فقہیہ وکلامیہ میں مذاکرہ بھی کیا، چندرسائل بھی ککھے اور علمائے حرمین کے سوالات کے جوابات بھی دیے، متون فقہیہ اور اختلافی مسائل پران کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تحریر اور ذکاوت و ذہانت کود کی کرسب لوگ جیران و ششدہ دورہ گئے'' (۲۳)

اس مبارک سفر میں امام کی غیر معمولی پذیرائی اور مقبولیت خدا نے تعالیٰ کا خاص انعام تھا، مشاہیر علما ہے حرم آپ سے اجازت طلبی کے مشاق نظر آتے تھے، شخ عبدالحی کمی، شخ حسین جمال بن عبدالرحیم، شخ صالح کمال ، سیداساعیل خلیل ، سید مصطفیٰ خلیل ، شخ احمد خضراوی ، شخ عبدالقادر کروی ، شخ فریداورسید مجموعر وغیر ہم اکابر علما ومشاکخ کو اجازت سے مشرف فرمایا ، ان اجازتوں سے امام احمد رضافتہ سے رمقام ورتبہ کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔

وقت مجھے تیبواں سال تھا، واپسی میں تین دن طوفان شدیدرہا تھا، اس کی تفصیل میں بہت طول ہے، اوگوں نے کفن پہن لیے تھے، حضرت والدہ ماجدہ کا اضطراب دیکھ کران کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا کہ آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قتم یہ جہاز نہ ڈو بے گا، یہ قتم میں نے حدیث ہی کے اطمینان پر کھائی تھی، جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعاار شاو ہوئی ہے، میں نے وہ دعا پڑھ کی تھی، اہذا حدیث کے وعدۂ صادقہ پر مطمئن تھا'' (۴۸)

الله عزوجل کے فضل سے تین دن سے چلنے والی ہوارک گئی، طوفان تھم گیااور جہاز نے نجات یائی،اس طرح ایک عاشق صادق طوفا نوں سے مقابلہ کرتا بخیر وعافیت اپنے گھر پہونچ گیا۔

# امام احمد رضا كادوسراسفر حج

پہلی بار کی حاضری میں علمانے عرب کا اچھا خاصا گروہ آپ سے متعارف ہو چکا تھا، حرمین مقدس کی آپ کی دوسری بار حاضری ۱۳۲۳ھ (۲۰۹۰ء میں غیر متوقع طور پر ہوئی، جس کی تفصیل الملفو ظرحصہ دوم اور سوائے اعلیٰ حضرت میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔ مولا نامحمود احمد نے تذکرہ علما ہے اہل سنت میں لکھا ہے:

''سالاسان کے نے آپ سے استفادہ کیا، اجازت وخلافت حاصل کیں اور آپ کے علمی جوئی، دیار عرب کے علما و مشائ نے نے آپ سے استفادہ کیا، اجازت وخلافت حاصل کیں اور آپ کے علمی جحر کا اعلان کیا'(۱۸)

اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کے برا درخر دمولانا محمد رضا اور بڑے صاحب زادے جمۃ الاسلام علامہ حامد رضا صاحب مع متعلقین ہم رکاب تھے، اس مقدس سرزمین پر امام احمد رضا کا تاریخی استقبال کیا گیا، آپ پر نواز شات ربانیہ کی بارش ہوئی، افادہ واستفادہ کا سلسلہ تادم قیام جاری رہا، ججۃ الاسلام علامہ شاہ محمد حامد رضا قدس سرہ کا آنھوں دیکھا حال شکل تحریر ملاحظہ کریں:

''اللہ تعالی نے اپنی زمین میں آپ کی مقبولیت رکھ دی، گویا مکہ مکرمہ میں کارکنان قضا وقد رسے ندا کروادی گئی کہ اے اہل صفا! جلدی چلو، صطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام آیا ہوا ہے، تو ہم نے وہاں کے علماے کرام کوآپ کی جانب تیز تیز آتے اور اکا برعاما کوآپ کی تعظیم و تو قیر میں جلدی

**€** Μ **♦** 

منکرین کی طرف سے سوال اٹھانے والے اکثر ہندوستانی ہیں ،انہوں نے دوران سفریہ سوال کیوں اٹھایا،اس کی وضاحت کرتے ہوئے خودامام احمد رضافر ماتے ہیں:

''انہوں نے جانا کہ میں مکہ معظمہ میں اپنی کتابوں سے جدا ہوں اور بیت اللہ کی زیارت میں مشغول ہوں اوراینے مولی ومحبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر کی جانب جانے کی جلدی ہے تو انہوں نے بیسوال اس طبع پر کہ بیجلدی اوراس دھیان میں دل کالگا ہونا اور کتابیں پاس نہ ہونا مجھے اظہار جواب سے روک دے گاتواس میں ان کی عیدوخوثی ہوجائے گی'(۴۵)

وجہ تالیف کے پس منظر کوا چھی طرح ذہن نشیں کرنے کے لیے حضرت شیخ اساعیل بن خلیل (مدینه منوره) کی پیچر پربھی پڑھتے چلیں، وہ فرماتے ہیں، ترجمہ:

الشيخ العلامه المجد دثيخ الاساتذه على الاطلاق المولوي الشيخ احمد رضاخان جب٣٢٣ اهدمين حج بیت الله شریف کے لیے تشریف لائے تو بعض فاسقوں کی مددسے چند بدنصیبوں نے اس وقت کے شریف مکہ کے وہاں ضرر پہنچانے کی کوشش کی اوران کے ساتھ مکر کرنا حیاما، چنانچیملم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے پاس سوال جھیجااور گمان کیا کہوہ جواب نہ دیسکیں گے، کیوں کہ سفر کی تیاری میں ہیں اور یہاں ان کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ،مولا نانے اس سوال کا وہ جواب دیا جس نے ہرمسلمان کی آنکھ شنڈی کر دی اور کا فروفاسق وگمراہ و بے نور کوذلیل وخوار کیا'' (۴۶) امام احدرضا قدس سرہ نے اس بے سروسا مانی کے عالم میں بعجلت تمام صرف ساڑھے آگھ گھنٹے میں بیر کتاب تصنیف فرمائی اور مخالفین ومنکرین کے ذریعہ اٹھائے گئے سوالات کا عالمانہ مسكت جواب ديا اورعلم غيب مصطفي صلى الله تعالى عليه وسلم كے ثبوت ميں قرآني آيات واحاديث نبویهاورتوانین شریعت کے انبارلگادیے، یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں پڑھی گئی،شریف مکہ نے کھلےدل سے امام کی تحقیق کوسرا ہا اور مخالفین کو ذلت وخواری ہی ہاتھ آئی ، جب بیہ کتاب علما ہے حرمین کے سامنے پینچی تو نہ صرف مصنف کی علمی عبقریت کا انہوں نے اعترف کیا بلکہ سند کے بطوراس پر تقریظیں کھیں تحریری تصدیقات سے مزین کیا تحقیق وثبوت کے لیے الدولۃ المکیۃ مطبوعہ ہندو یاک کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے،علاے مکہ مکرمہ میں ۲۰ راورعلاے مدینہ ودیگر بلا داسلامیہ میں ۵۹

### حسام الحرمين كي تاليف

اعلى حضرت امام احمد رضا قادرى قدس سره في ١٣٢٠ه مين "المعتمد المستند بناء نجاة الابد "تحريفر ما كي اوراس مين مرز اغلام احمة قادياني ،مولوي قاسم نانوتوي ،اشرف على تقانوي ، خلیل احمدانیی طوی اور شیداحد گنگوہی کی تکفیر کا شرعی فیصلہ صا در فرمایا، مٰدکورہ فیصلہ اور شرعی حکم کوئی جلد بازی کا نہ تھا، بلکہ ہزار جھان پیٹک،خطوط کے ذریعہ مجھانے بجھانے، آگاہ کرنے ،سوالات منتخب کرکے ارسال کرنے کے بعد بھی جب انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور کوئی خلاصہ نہ کیا تب جا کرامام احدرضانے ان کا شرعی حکم صادر فرمایا، ان کفریات کا سلسله ۱۲۹۰ھ سے شروع بوا، جب كهامام نے ان كى تكفير كاشرى فيصله المعتمد المستند "كاندر ١٣٢٠ه مين تحرير فرمایا، بیہ پورےتیں سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا، اتنی کمبی مدت تک امام احمد رضا نے اپنے قلم کو رو کے رکھا، جب اتمام حجت ہوگئی، تب جاکے پیخریرسامنے آئی۔

امام نے اپنے دوسرے سفر حج میں اسی کتاب المعتمد المستند کا خلاصه رسالهٔ مبارکه " حسام الحرمین'' میں درج فر ما کرعلائے حرمین کےسامنے پیش کیا،ا کا برعلانے ان کےاس فتو کی پر نهایت دهوم دهام سے تصدیقات وتقریظات تحریر فرمائیں ،مولا نا بدرالدین احدرضوی علیه الرحمه نے سوانح اعلیٰ حضرت میں ان علما کے اسائے گرامی درج فرمائے ہیں جنہوں نے اپنی مہر ود سخط سے مجموعہ فتا وی حسام الحرمین کومزین فرمایا،علائے مکہ مکرمہ میں بیس اورعلاے مدینه منورہ میں تیرہ یعنی کل ۳۳۷ رناموں کی تفصیل بیان کی ہے جھیق کے لیے ملاحظہ فرما ئیں ،سواخ اعلیٰ حضرت ،طبع عمبیٰ صرو۱۳۲۸ (۱۳۲ (۱۹۴۸)

# الدولة المكية بالمادة الغيبية

امام احدرضا قدس سرہ العزیز نے اسی سفر میں علما ہے حرم کے سوال پرعلم غیب کے موضوع پر ایک محققانه رساله قلم بندفر مایا، پیرساله ۲۶ اور ۲۷، ذی الحبه ۱۳۲۳ هر ۱۹۰۵ و دونشتول میں ساڑھے آٹھ گھنٹے میں لکھا گیا، وہ بھی حالت مرض وسفر میں اور صد ہا حوالے جلوہ یائے علم غیب کے

اس اہم کام نے بھی امام احمد رضا کو حرم کی سرز مین پر بے پناہ مقبولیت فراہم کی ،ان کے علم ، تحقیق ،قوت استحضار ، جودت طبع ،فقہی کمال اور روحانی صلاحیتوں کا علاے حرمین نے کھلے بندوں اعتراف کیا اور آپ کے حضور سرا پا ادب بن کر جھکتے نظر آئے ،اس سے بارگاہ خداو جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں امام کی برگزیدگی مسلم دکھائی دیتی ہے ، واللہ یا تحتص بر حمته من یشاء۔

# مرینه طبیبه کوروانگی

گزشته اوراق میں آپ نے امام احمد رضا قدس سرہ کے مدینه منورہ کے تئیں ایمانی ارادتوں کا تذکرہ شعور کی آنکھوں سے پڑھ لیا، امام احمد رضا کاعشق صادق تھا، انہوں نے مدینه کو کعبہ جاں کا درجہ دیا ہے اور مکہ مکر مہ کو کعبہ بن سے یا دفر مایا ہے، عاشق صادق کا مطلوب و مقصود حقیقی در حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، دینی وعلمی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، دینی وعلمی مصروفیات نے امام کو مکہ مکر مدمیں رو کے رکھاتھا، ورنہ ان کا دل تو ہروقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتا دکھائی ویتا تھا، انتظار تو تھا مگر وقت ساتھ نہ دے رہاتھا، شوق تو تھا مگر حالات اجازت نہیں دے رہے تھے، بقول امام احمد رضا:

اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو بھی آرام ہوہی جائے گا

المنظفر ۱۳۲۲ه و ۱۹۰۱ ریل ۱۹۰۱ء کوامام احمد رضا قدس سره کعبه تن سے کعبه جال مدینه منوره کی طرف روانه ہوئے اور جھٹے دن مدینه بین کی کرمواجهه اقدس میں حاضری دی، اس مقدس سفر کی پہلی رات کا تذکره (جورات جنگل میں آئی اور ضبح کے مثل روشن معلوم ہوتی تھی) امام نے ایسے ایک قصیدہ میں یوں کیا ہے:

وہ دیکھ جگمگاتی ہے شب اور قمر بھی پہروں نہیں کہ بست و چہارم صفر کی ہے (۵۰) اسائے گرامی کا ثبوت ملتاہے، جنھوں نے اپنی تصدیق یا تقریظ سے نوازا۔ (۴۷)
کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم

حالت سفر ومرض کے باوجود دودن سے کم میں بیرسالہ تصنیف کیااور ۱۹۲۰ رحوالے کم برداشتہ سپر دقلم کیے، امام احمد رضا قدس سرہ اس رسالے کی وجہ تالیف سے متعلق خودار شاد فرماتے ہیں:

''انہیں دنوں میں مولا نا عبداللہ مرداد ومولا نا حامد احمد محمد جداوی نے نوٹ کے بارے میں فقیر سے استفتا کیا تھا جس میں بارہ سوال تھے اور میں نے بکمال استعجال اس کے جواب میں رسالہ ''کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم ''تصنیف کیا تھا، وہ تبیض کے لیے حرم شریف کے کتب خانہ میں سید صطفی برادر مولا نا سید اساعیل کے پاس تھا کہ نہایت جمیل الخط ہیں' (۴۸)

نہایت شاندارار دوتر جمہ (مترجم ججة الاسلام علامہ محمد حامد رضا خال بریلوی علیہ الرحمہ) کے ساتھ

شامل ہے اور کتا بی شکل میں بھی ہندویا ک سے متعدد بارشائع ہو چکا ہے۔

طرح علما ےعظام کا ہجوم رہتا''(۵۱)

مدینه منوره میں امام احمد رضائی بے پناه مقبولیت اور غیر معمولی عقیدت کوکس انداز سے الفاظ کا پیر بمن پہنایا جائے اور کن کن حوالوں کو درج کیا جائے، ملاقات وزیارت کرنے والوں میں وقت کے جیدعلا کے ساتھ مشائخ سلسلہ اور قاضیان وقت کا نام بھی آتا ہے، باشندگان مدینہ تو دل وجان سے اس عاشق صادق پر وارفکی کا ثبوت پیش کررہے تھے، اس شہر مبارک میں امام کی مقبولیت وشہرت کا ایک خوب صورت نقشہ شخ الدلائل حضرت مولانا کریم اللہ مہاجر مدینہ علیہ الرحمہ نے کھینچاہے، فرماتے ہیں:

"میں سالہا سال سے مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوں، ہندوستان سے ہزار ہا انسان آتے ہیں، جن میں علاء سلحا، انقیا بھی ہوتے ہیں، کیکن میری آنکھوں نے یہی دیکھا کہ وہ شہر مبارک کی گلیوں میں چرتے رہتے ہیں اورکوئی توجہ دینے والانہیں ہوتا الیکن آپ (امام احمد رضا) کے اعز از کا بیحال ہے کہ عوام تو عوام، بڑے بڑے علما اور ارباب علم فن، اصحاب عزت وعظمت آپ کی طرف بیحال ہے کہ عوام تو عوام، بڑے بڑے برام تعظیم میں سبقت کرتے ہیں، بیداللہ کا فضل ہے، جسے جیا ہے عطا فرمائے" (۵۲)

یہاں کے علما ہے کرام نے بھی مکہ مکر مہ کے علما کی طرح امام احمد رضا سے سندیں اور اجازیں لیں، آپ کی کتاب پر تصدیقات وتقریظات کئیں، مہیضہ کی گئی نقلیں لیں، اجازت واسناد کا یہ سلسلہ تا دم واپسی جاری رہا، گئی مقد مات بھی فیصل ہونے کے لیے آئے، مذاکرات ہوئے، فقاوئ کی تصدیق چاہی گئی، مسائل کاحل ما نگا گیا، اللہ کے فضل وکرم اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت کی بدولت آپ نے بحسن وخو بی ان تمام امور کو انجام دیا اور ہرمقام پر کامیاب رہے۔ مام احمد رضا قدس سرہ نے دیار رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رہ کر اپ عشق و وارنگی کوخوب خوب رنگ وروغن پہنچایا، عشق کی بنیا دوں کو اور مشحکم کیا، انداز عشق میں بھوئی کہ ان اور خوب خوب دعا کیں کیں، جھی تو ان پر نواز شات ربانیا ورعنایات نبویہ کی جم کر بارش ہوئی کہ ان کا وجود برکت ورجمت کا مجسم وجود بن گیا۔

# عالم بيداري ميس زيارت رسول صلى الله تعالى عليه وسلم

اگرجذبہ عشق میں صدافت موجود ہوتو کعبہ مقصود حاصل ہوہی جاتا ہے، عشق صادق سے منزل کا پیۃ ڈھونڈ لینا مشکل نہیں ہوتا، جب محبت وعشق میں کمال پیدا ہوجا تا ہے تو روئے سرکار کے جمال جہاں آ راکی زیارت ہوہی جاتی ہے، نیت میں کوثر تسنیم کی طہارت موجود ہوتو اس کا صاحفر ورماتا ہے، امام احمد رضا کے جذبہ عشق میں بلاشبہ صدافت تھی، ان کا عشق صادق تھا، ان کی محبت وواؤنگی میں کمال تھا، ان کی نیت میں پاکیزگی تھی، جبھی تو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بحالت بیداری اس عاشق صادق کو اپنے جلوؤں کے دیدار کا حسین موقع فراہم کیا اور امام احمد رضا کی پاکیزہ گود میں دنیا کی عاشق صادق کو اپنے جلوؤں کے دیدار کا حسین موقع فراہم کیا اور امام احمد رضا کی پاکیزہ گود میں دنیا کی موجیس مارتا ہے، امید کی گر ہیں تھلتی ہیں، نوا ور کیا ہے؟ اسے اعزاز کہتے ہیں، شوق دیدار موجیس مارتا ہے، امید کی گر ہیں تھلتی ہیں، زباں پر درود شریف کے نغمات ہیں، دل کی آ وباب اجابت کو جھوتی ہے اور چشم سرسے امام کوزیارت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شرف مل جاتا ہے۔ تفصیل ماسبق میں گر رچکی ہے، یقیناً قارئین کے ذہن وفکر میں اس کے نقوش اب بھی تابندہ ہوں گے۔

### امام احمد رضاا ورعلاے مدینه منوره

ابھی امام احمد رضا مکہ مکر مہ میں ہی تھے کہ ان کے علم وضل کی شعاعیں علائے مدینہ کی چیثم ودل کوضو بار کر رہی تھیں، مکہ میں جس طرح امام عشق ومحبت اپنی شدید علالت و نقابت کے باوصف حاضری مدینہ کو تڑپ رہے تھے، ادھر علا ہے مدینہ کی شدت انتظار بھی کوئی کم نہ تھی، وہ بھی اس عالم جلیل اور عاشق صادق کی ملاقات و زیارت کے شدید مشاق تھے، ان حضرات کو آپ کی تشریف آوری کا کافی انتظار تھا، مدینہ منورہ پہنچنے پر علا ہے مدینہ نے آپ کی جو تکریم کی اور آپ کے لیے جس حسن عقیدت ومودت کا مظاہرہ کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے،خود امام احمد رضانے ان کی اس حسن عقیدت واسلیم کرتے ہوئے کہا:

''یہاں کے حضرات کرام کو حضرات مکہ مکرمہ سے زیادہ اپنے اوپر مہر بان پایا، بحمد اللہ تعالیٰ اکتیس روز حاضری نصیب ہوئی، بار ہویں شریف کی مجلس مبارک یہیں ہوئی، صبح سے عشا تک اسی

#### € ar €

حشر میں کیا کیا مزے وارفکی کے لوں رضا لوٹ جاؤں یاکے وہ دامان عالی ہاتھ میں

عشق ومحبت کی حرارت نے امام احمد رضا کے قلب وجگر کوایک صاف وشفاف آئینہ ہنادیا كهوه خودعظمت مصطفى كامدينه بن گيا- درج ذيل واقعه ميں اس صدافت وواقعيت يرنظراول وثاني کرلیں،علامة ظفرالدین رضوی علیہالرحمتح ریفر ماتے ہیں:

''حضرت محدث صاحب اوراعلیٰ حضرت کے تعلقات کو دیکھ کرایک بارحضرت محدث صاحب کے آخری تلمیذمولانا سیدمحرصاحب کچھوچھوی نے یوچھا کہ آپ کوشرف بیعت حضرت مولا ناشاہ فضل الرحمان صاحب منج مرادآ بادی سے حاصل ہے کیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا شوق جواعلیٰ حضرت سے ہے وہ کسی ہے نہیں ۔اعلیٰ حضرت کی یاد،ان کا تذکرہ،ان کے فضل و کمال کا خطبہآپ کی زندگی کے لیے روح کا مقام رکھتا ہے ،اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: ''سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں جومیں نے مولوی اسحاق صاحب محشی بخاری سے یائی اور وہ بیعت نہیں ہے جو خمنج مرادآ باد میں نصیب ہوئی ، بلکہ وہ ایمان جو مدار نجات ہے میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا ، میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینہ کو بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں ،اسی لیے ان کے تذكرے ہے ميرى روح ميں باليدگى پيدا ہوتى ہے اور ان كے ايك ايك كلمه كوميں اپنے ليمشعل مدایت جانتا ہوں" (۵۳)

مدینه منورہ اور بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری اور آپ کے روضہ مقدسہ کی زیارت مسلمان کے لیے لازم وضروری ہے،جبیبا کہ سورہ نسامیں اللہ عز وجل ارشاد فرما تاہے: ترجمه: اوراگر جب وه اینی جانول پرظلم کریں تو اے محبوب! تمہارے حضور حاضر ہول اور پھراللّٰہ ہے معافی جا ہیں اور رسول ان کی شفاعت فر مائے تو ضرور اللّٰہ کو بہت تو بہ قبول کرنے والا مهربان یا نین (۵۴)

اس آیت کریمہ میں گنہ گاروں کے گناہ کی بخشش کے لیے ارحم الراحمین نے تین چیزوں کی شرط لگائی ہے، اول: دیار رسول میں حاضری، دوم: استغفار، سوم: رسول کی دعا معفرت اس

# امام احمد رضا کی وطن وانسی

مدینه طیبه میں امام احمد رضا کا قیام اکتیس روز رہا، روضۂ رسول کے علاوہ اور بھی حاضریاں ہوئیں ،اخیر میں امام نے روضۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحاضر ہوکرنم آنکھوں سے اذن واپسی ما نگا اور ترشیبا دل لے کرایینے وطن ہندوستان واپس ہو گئے، آستانہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہزاروں نعمتیں اور برکتیں آپ کے ہم رکاب تھیں ، آپ پرانوار وعرفان کی بارش ہورہی تھی ، ایسا کیوں نہ ہوتا، جب کہ رسول اللّه صلی اللّه تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کومقبولیت کی سندمل چکی تھی،آپ کاعشق کامل ہو چکا تھا،اورسب سے عظیم بات پیر کہآپ کو عالم بیداری میں رسول اعظم صلی الله تعالی علیه وسلم کی زیارت کی گراں قدر دولت بے بہامل چکی تھی ، بید دنیا کاسب سے بڑا، بیش قیت اور تاریخی ایوارڈ ہے جوامام احمد رضا کواس مقدس سرز مین بردیا گیا، بیدہ فیمتی تاج ہے جو امام احدرضا کی مقدس پیشانی پرسجایا گیا، بیسی بیش قیمت انسان ہی کوتفویض کیا جاتا ہے۔ امام احمد رضا قدس سرہ کے دوسر سے سفر حج کی تفصیلی سرگزشت خودامام کے الفاظ میں الملفوظ حصہ دوم میں ملاحظہ کی حاسکتی ہے۔

# كلام رضااور ذكرمدينه

اعلی حضرت امام احمد رضا قادری قدس سره ایک سیچے محبّ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے، جنھوں نے فخر دوعالم علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کےعشق ووارفکی کواصل الاصول قر اردے کراپنی حیات کالمحہ لمحہ یا دمحبوب میں قربان کر دیا ، زندگی کی کوئی بھی ساعت ان کے ذکر وفکر سے غافل نہیں ا رئى، انہيں اپنے در دمحبت پر بڑا نازتھا، بے تابی شوق وجذبہ بجنوں میں جھی تو يکار اٹھتے ہیں: جان ہے عشق مصطفے روز فزوں کرے خدا

جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں اس جذب وسرمستی پر جان قربان کرنے کو جی حابتا ہے، کیا پیزوق فنائیت کہیں اور د يکھنے کوملا؟ امام احمد رضا يوں گوياں ہيں: € 27 ﴾

ہے،خلوت میں،جلوت میں، جماعت میں، تنہائی میں،ساتھیوں کے درمیان، دشمنوں کے منہ پر، زبان سے،خلوت میں، جمال سے،حضوراقدس نورمجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں:"من احب شیئا اکثر من ذکرہ"(۵۷)

امام احمد رضانے نہ صرف خود مدینہ میں مرنے کی خواہش کا اظہار فر مایا، دربدری اور خستہ حالی کے سد باب کے لیے طیبہ میں مدفن عطامونے کی دعا کی بلکہ دوسرے عاشقان مصطفیٰ اور طالبان جنت کواس کی تلقین فرمائی اور پھرمنزل مقصود کی نشان دہی کی ، فرماتے ہیں:

در بدر کب تک پھریں خسہ خراب طیبہ میں مرفن عنایت کیجئے طیبہ میں مرکے شنڈے بہت جاوا آئکھیں بند سیدھی سڑک بیشہر شفاعت گرکی ہے مفلسو! ان کی گلی میں آپڑو باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا

یپی عرض ہے خالق ارض وسا وہ رسول ہیں تیرے میں بندہ ترا مجھے ان کے جوار میں دے وہ جگہ کہ ہے خلد کو جس کی صفا کی قتم بر یلی شریف سے مدینہ منورہ کے درمیان شق ولا کی راجدھانی ہے، ہر یلی شریف سے مدینہ منورہ کے درمیان شق وآ گہی کا ایسا نبیٹ ورک ہے، ایسااٹوٹ رشتہ ہے، ایسامشحکم لگاؤ ہے، گو کہ امام احمد رضا کا جسم ہند میں بریلی کی سرز مین پرموجود ہوتالیکن ہوش وخر داور جان ودل ہمہ وقت مدینہ کی گلیوں میں چکرلگایا کرتے، روضۂ پاک کے اردگر دھوم گھوم کر اپنے عشق کی شنگی دور کیا کرتے، بھی بھی محمویت کا عالم انتااثر انگیز ہوجاتا کہ عالم روحانیت میں اپنے گم شدہ قلب کی تلاش وجستو کے لیے ساتھیوں کی خدمات کی بات کرتے، اسی موقع پر کہا ہے

ارے اے خدا کے بندو! کوئی میرے دل کو ڈھونڈو مرے یاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا! بات پرمفسرین کا اتفاق ہے کہ بیچکم حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی ظاہری دنیاوی حیات ہی تک محدود نہیں، بلکه روضه اقدس میں حاضری بھی یقیناً دیار رسول ہی میں حاضری ہے،خود حضور سرور کا ئنات علیه الصلوقة والسلام نے ارشاد فرمادیا:

من زار تربتی و جبت له شفاعتی ،جس نے میر بے روضه انور کی زیارت کی اس کے لیے میر ک شفاعت لازم ہوگئی (۵۵) کے لیے میر کی شفاعت لازم ہوگئی (۵۵) امام احمد رضا قدس سرہ یوں خامہ فرسا ہیں:

من ذار توبتی و جبت که شفاعتی
ان پر درود جن سے نوید اِن بُشر کی ہے
امام احمد رضا قادری قدس سرہ سن ۱۳۳۲ هیلی لکھے گئے اپنے ایک مکتوب میں یوں ارقام
فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں اورامام عشق و محبت کی شان عاشتی و یفت گئی کے جلووں کی زیارت کریں:
پیر ہو اور وہ سنگ در، وہ سنگ در ہو اور بیر سر
رضا وہ بھی اگر جا ہیں تو اب دل میں بیٹھانی ہے

وقت مرگ قریب ہے اور میرا دل ہندتو ہند، مکہ معظمہ میں بھی مرنے کونہیں چاہتا ہے، اپنی خواہش یہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایمان کے ساتھ موت اور بقیع مبارک میں خیر کے ساتھ دفن نصیب ہو۔ (۵۲)

ایک سے عاشق رسول ومج حبیب کبریا کی یہی خواہش ہوتی ہے، دلوں میں ارمان محلتے ہیں، دعا ئیں کرتا ہے، التجا ئیں کرتا ہے کہ مدینہ شہر نبی پاک میں مرنا و فن ہونا نصیب ہو، مدینہ منورہ پوری روئے زمین کی محبول، عقیدتوں کا مرکز ومحور ہے، جہاں سے عاشقی کوروحانیت نصیب ہوتی، جذبہ الفت کو کمال ملتا ہے اور روح ایقان کو نورانیت و بالیدگی میسر آتی ہے، ہر صاحب ایمان، عاشقان مصطفیٰ مدینہ کا ورد کرتے ہیں، اس کی یادوں سے دل بہلاتے ہیں، اس کی حادث کرہ سے انہیں کافی سرورماتا ہے۔

یتو بکی بات ہے کہ انسان کوجس چیز ہے محبت ہوتی ہے بار باراس کا تذکرہ کرتا

امام احمد رضاا ورمدينة منوره **♦ ۵∧** ♦

سے چینا سے عاشق کے لیے بے اد بی ہوا کرتی ہے، شاہ رضا قدس سرہ فرماتے ہیں ہے دشت گرد و پیش طیبه کا ادب

مکہ ساتھا یا سوا پھر تجھ کو کیا

الله اكبر! اينے قدم اورپيه خاك ياك

حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے

ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ

اویاؤں رکھنے والے پیرجاچشم وسر کی ہے

خاک مدینہ واقعی زخمی دلوں کاعلاج ،مریض عشق کے لیے کامیاب جراحت کا سامان اور

کارآ مدم ہم و دوا ہے، جس کا دیدار بھی دل حزیں کو ہنسا دیتا ہے، وحشت دل کوختم کر دیتا ہے،اس

سے قرار ملتا ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، بے قراری دور ہوتی ہے، کیکن اگر خاک مدینہ میسرآتے

آتے نیل سکے تو حال دگرگوں ہوگا، رضابریلوی فرماتے ہیں ہے

نه آسان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا

حضور خاك مدينه خميده ہونا تھا

کنار خاک مدینه میں راحتیں ملتیں

دل حزیں تحقیے اشک چکیدہ ہونا تھا

خاک صحرائے مدینہ نہ نکل جائے کہیں

وحشت دل نه چرا کوه و بیابان هم کو

ان کے دریر بیٹھ کرزندگی کواوج شریا کی بلندی عطا کرنا،ادھرادھرٹھوکریں کھانے سےخود کو بچائے رکھنا کتنا ہم اور لازمی ہوتا ہے اور طیبہ کے جلو ہے جن آنکھوں میں سماجاتے ہیں، اب بڑے سے بڑاحسن و جمال، رعنائی ودل کثی بے حیثیت نظر آتی ہے، کیل لخت نہیں بھاتی، وہاں سے لوٹ آنے پر پوری شادا بی خزاں رسیدہ چمن کی مانند ہوجاتی ہے، فرماتے ہیں اور بار بار تلقین کرتے ہیں۔ ٹھوکریں کھاتے پھروگان کے دریر پڑرہو

امام احمد رضاا ورمدينه منوره **♦ ۵∠** 

نہ کوئی گیا نہ آیا

ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بہ مشکل

در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا

يه نه پوچه کيما يايا

جان و دل هوش و خرد سب تو مدینے پہو نجے

تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

مدینه بڑے ادب واحترام کی جگہ ہے، روضۂ رسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب آواز

بلند کرنے پرسخت یابندی ہے،اینے وقت کے بڑے سے بڑے بادشاہ کواس کا لحاظ کرنا ہے اور سے

بات بھی مسلمات سے ہے کہ رسول یاک علیہ التحیة والثنا سے منسوب ومتصل ہر چیز قابل اکرام ہے،

ان کا مرتبہ ومقام کافی بلند ہے، بڑوں کی نسبت عزت دلاتی ہے، رفعت وسر بلندی عطا کرتی ہے۔

یہ بات ہم نے محاورے میں سنی اور پڑھی ہے کہ مجبوب کی گلی کے کتوں سے بھی محبت ہوا کرتی ہے،

امام احدرضا قدس سرہ کے پاس سیاعشق رسول تھا، شہرمدینہ، اس کی گلیاں، غبار راہ اور اس کے کتوں

کامقام کیا ہے؟ امام احمد رضا قادری برکاتی بریلوی فرماتے ہیں \_

در کے گلڑے نذر حاضر لائے ہیں

اے سگان کوچۂ دلدار ہم

ایک دوسرے مقام پراپنی ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں: رضا!!!... مدینے کی

گلیوں میں،طیبہنگر میں،روضۂرسول کے پاس اتنے بنے پھرتے ہو، پیشاعر،فقیہ، عالم وغیرہ وغیرہ و

مگر ہتاؤ کبھی کوچہ حبیب کی یاسبانی کرنے والے کسی کتے کے یاؤں بھی چوہے؟ا تناد ماغ تورکھو ہے

رضائسی سگ طیبہ کے یاؤں بھی چوہے

تم اور آہ! کہ اتنا دماغ لے کے چلے

مدینه عزت کی جانب، اکرام کا مقام ہے، تعظیم وتکریم کی سرز مین ہے، صرف طیبہ کی گلیاں، خاک رہ مدینہ ہی نہیں،اس کےارد گرد دشت و بیابان کا بھی ادب لازم ہے، جہاں یاؤں امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 🦠 🦫

é 09 🆫

امام احمد رضاا ورمدينة منوره

جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں
امام احمد رضا قادری برکاتی علیہ الرحمة والرضوان کی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق پر ، محبت پر ، الفت پر اتناعظیم اعتاد تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ مت پوچھو ......اعتاد ہونا ہی چاہیے، وقوق رکھنا ہی چاہیے، ارشا وفر ماتے ہیں \_

اے عشق ترے صدقے جلنے سے چھٹے ستے جوآگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کریم اینے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما تو اور رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اس کے باوجود عجز وانکسار اور شان تواضع دیکھیں، کس انداز میں اپنی بے وجودی کو بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، پڑھیں اور امام احمد رضا قدس سرہ کی اس انوکھی تعلیم پرسر تسلیم خم کریں ہے بدہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے مگڑوں سے تو یہاں کے ملے رخ کدھر کریں سرکار ہم کمینوں کے اطوار پر نہ جائیں آقا حضور اینے کرم پر نظر کریں کوئی کیا ہوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں امام احدرضا کی شان بے نیازی اور دل دیوانہ کی انو کھی خواہش کتنی قابل صدر شک ہے اور لائق ستائش ہے، ملاحظہ کریں:

سایئر دیوار وخاک در ہو یارب اور رضا خواہش دیمیم قیصر شوق تخت جم نہیں خاک ہوجائیں دریاک پرحسرت مٹ جائے یا الٰہی! نہ کھرا ہے سر وساماں ہم کو قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا جب سے آنکھوں میں سائی ہے مدینے کی بہار نظر آتے ہیں خزاں دیدہ گلستاں ہم کو پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں

طیبہ سے بلیٹ کرآنے والا کن کن کیفیات سے دوچار ہوتا ہے، اپنے وجود میں ویرانی محسوس کرتا ہے، واقعی طیبہ کے گل زار میں ایک طرح کی لطافت ہے، یہ ایسا چمن ہے جس میں خزال نہیں، یہ ایساباغ ہے جسے بربادی نہیں آسکتی، جسجی توامام احمد رضا قدس سرہ رقم طراز ہیں۔ طیبہ کے سواسب باغ پامال فنا ہوں گے دیکھو گے چمن والو! جب عہد خزال آیا

مدینہ مجھوڑ کے ویرانہ ہند کا مجھایا یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا طیبہ سے ہم آتے ہیں کہئے تو جناں والو! کیا دکھر کے جیتا ہے جو واں سے یہاں آیا یہ کہے کھو سے عداوت تھی تجھ کوانے ظالم چھڑا کے سنگ در یاک سر وبال کیا

دیار حبیب کی جدائی کے بعدا کی محبّ رسول کی یہی حالت ہوتی ہے،اب جب جب باد صبااز جانب مدینداد هرکوآتی ہے، دل کی کلیاں کھلتی ہیں،گلوں میں بہارآتی ہے، شادابی کا ماحول پیدا ہوجاتا ہے،مجدداعظم فرماتے ہیں۔

جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر کھل کھلا پڑتی ہیں کلیاں یکسر پھول جامہ سے نکل کر باہر رخ رنگیں کی ثنا کرتے ہیں سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے

امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 ۱۲ 🆫

آہ! وہ عالم کہ آئکھیں بند اور لب پر درود وقفِ سنگِ درجبیں، روضے کی جالی ہاتھ میں امام احمد رضا قدس سرہ العزیز نے ثابت کر دکھایا کہ وہ عاشقی کے مقام عظیم پر فائز ہیں، محبت وولا کی سرمستی اور سرشاری میں ان کالمحملحہ بسر ہوا ہے، یہی آخرت کا توشہ ہے اور کامیا بی کی ضانت ہے۔ (۵۸)

(١٥ر بيع الآخر ١٣٠٠ هر ١٠١٧ يريل ٢٠٠٩ ءشب جهار شنبه)

### (حواشي وحواله جات)

(۱) مولانا کیبین اختر مصباحی، اما م احمد رضاا ور دبدعات، مقد مه، رضاا کیڈی مجمبئ ص: ۲۷ (۲) مولانا کیبین اختر مصباحی، اما م احمد رضاا ور دبدعات، مقد مه، رضاا کیڈی مجمبئ ص: ۲۷ (۳) مولانا کیبین اختر مصباحی، ال جور، ۲۰ برنو مبر ۱۹۹۲ء ص: ۱۲۳ (۳) مولانا قمراکحن بستوی، افکار رضا، دبلی ۱۹۹۳ء ص: ۸۹ (۵) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ حصه اول، ادبی دنیا، دبلی ، ۳۲۵ مطبوعہ گجرات (۲) اما م احمد رضا قادری، حدائل بخشش حصه اول ص: ۳۳۵ مطبوعہ گجرات (۷) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ ، حصه اول ، ادبی دنیا، ص: ۴۵ (۸) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ ، حصه اول ، ادبی دنیا، ص: ۴۸ (۹) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ ، حصه اول ، ادبی دنیا، ص: ۴۵ (۱) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ ، حصه جہارم ، ادبی دنیا، ص: ۴۵ (۱) حضور مفتی اعظم ، الملفو ظ ، حصه دوم ، ادبی دنیا، ص: ۴۵ (۱) ابوعبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری ، بخاری شریف ، ص: ۲۵ اسماعیل بخاری ، بخاری شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۲۵ اسمامین بی بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم بین بخاری ، سلم شریف ، ص: ۳۵ اسمامین بین بخاری ، سلم شریف بین بین بخاری ، سلم شریف بین بین بخاری ، سلم بین بخار

امام احمد رضا اور مدینه منوره 👂 🛊 کام

ایک عاشق مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم حیران ہے، سرگرداں ہے، آز مائش کی گھڑی ہے،
امتحان کا وقت آیا، مدینه منورہ اور مکه معظمہ کی افضلیت کی نشان دہی کرنی ہے، ان دونوں میں کون
افضل ہے؟ کعبۃ الله بیت الله ہے، حرم پاک ہے، عظمت و بزرگی کی عظیم نشانی ہے، مدینه میں روضهٔ
رسول ہے، ریاض الجنہ بھی و ہیں ہیں، امام احمد رضاعشق وولا کے اس دشوارگز ارامتحان میں کس طرح
کامیابگزرتے ہیں، ملاحظہ کریں۔

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مدینہ منورہ کی خوبیاں اجا گرکرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

اک طرف روضے کا نور اس سمت ممبر کی بہار نج میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریوں فقیروں کے کھہرانے والے مدینہ جان جنان و جہاں ہے وہ سن لیں جنون جناں سوئے زاغ لے کے چلے خشیں جنون جناں سوئے زاغ لے کے چلے

مدینه کاسوالی کاسئه گدائی لیے دوڑتا ہے،ان کی چوکھٹ کی گدا گری کوشاہی تصور کرتا ہے، اس کے فکر وخیال میں ہمہوفت مدینه مدینه ہی ہوا کرتا ہے،اعلیٰ حضرت قدس سر وفر ماتے ہیں:

> کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھاتھا ہم سے جس نے کہ نہضت کرھر کی ہے

ایک عاشق صادق کے لیے وہ لمحہ بڑا جنوں انگیز ہوتا ہے، جب روضہ انور کی جالی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ آ تکھیں نم کیے کھڑار ہتا ہے، زبان ولب درود وسلام کی نغمہ شجی اور قلب وروح روضہ رسول کی جبیں سائی کرتے ہیں۔امام احمد رضانے تو دررسول کی جبیں سائی کے لیے خود کو وقف کردیا:

امام احمد رضا اورمد بینه منوره 🗼 ۲۴ 🆫

(۳۸)مولا نابدرالدین احمد رضوی ،سوانح اعلیٰ حضرت ، رضا اکیڈ می ممبئی \_ص:۱۲۶

(٣٩) مولا نارحمان على ، تذكرهٔ علائے ہند بكھنؤ ، ص: ١٩ بحواله افكار رضام مبئي ، ۵ وال شاره

(۴۰) حضور مفتی اعظم ،الملفو ظ حصه دوم ص ابر،ا د بی دنیا، دبلی،

(۲۱) مولا نامحود احد، تذكرهٔ علائے اہل سنت كا نيور، ص ۲۳۰، بحواله افكار رضاميني،

(۴۲) امام احدرضا قادری،الا جازة المتنيه تعلمهاء بكه والمدينة،مشموله رسائل رضوييه، بريلي ص:۱۰۳

(۳۳) تحکیم عبدالحی لکھنوی، نزمة الخواطر جلد ثامن بحواله امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں ، ۳۰۰

( ۴۴ ) حسام الحرمين مطبوعد لا مور ١٩٤٥ء ميس ١٣٠ رعلما حرمين كاسمائ ومباركه مندرج مين مولانا

لیمین اختر مصباحی نے اپنی کتاب'' امام احمد رضا ارباب علم ودانش کی نظر میں'' میں حسام الحرمین کی کچھ

تقریظات علمائے حرمین اور پھران کے اسما کی فہرست پیش کی ہے، ملاحظہ کریں ص ۱۳۲۰ تا ۱۳۲

(۴۵) امام احمد رضا قادری،الدولة المکية مطبوعه بریلی، ص: ۱

اس کی تفصیل الملفو ظ حصہ دوم میں بھی ملاحظہ کی جاسکتی ہے۔

(۴۲) امام احدرضا قادری،الدولة المکیه، بریلی،ص: ۷

(۷۷) تفصیل کے لیے دیکھیں:''امام احمد رضاار باب علم ودانش کی نظر میں، سوانح اعلیٰ حضرت،الدولة المكية ۔

(۴۸) حضور مفتی اعظم ،الملفوظ دوم ص: ۱۷،۱د بی دنیا، دبلی ،

(۴۹) تفصیل کے لیے ملاحظ فر مائیں: الملفوظ حصد دوم،ص: ۱۸۸۸ ادبی و نیا، دہلی،

(۵۰)حضور مفتى اعظم ،الملفو ظحصه دوم ، ٣٢ راد بي دنيا دملي ،

(۵۱) حضور مفتی اعظم ،الملفو ظ حصه دوم ،ص:۳۳ را د لي دنيا،

(۵۲) امام احمد رضا قادري، الاجازة المتنية تعلماء بكة والمدينة، ص: ٧

(۵۳)مولا نامجم ظفرالدين رضوي، حيات اعلى حضرت، كراجي ص: ٦٥ رج ا

(۵۴) كنزالا يمان سورهٔ نساء ۴ مرآيت ٦٣

(۵۵) ابوالحسن على بن عمر دارقطني سنن دارقطني ص: ۲۸۷رج۲

(۵۲)مولا نامجم ظفرالدين رضوي، حيات اعلى حضرت جديدممبني ،ص: ۴۲۱ مرج ۳

(۵۷)امام جلال الدین، جامع صغیر، دارالفکر بیروت،ص:۵۵۳رج۲

(۵۸) پیمضمون راقم کی کتاب دو فکررضا کے جلوئ مطبوع ممبئ سے ماخوذ ہے، موضوع کی مناسبت نے

اسے یہاں درج کرنے پرمجبور کردیا۔ تمام اشعار حدائق بخشش حصداول ودوم سے چنے گئے ہیں۔

امام احمد رضاا ورمدینه منوره 🗼 ۱۳ 🆫

(۱۲) ابوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري، بخاري شريف،ص:۲۵۱رج:۱

(۱۷) ابوالقاسم سلیمان بن احمر طبر انی مجمح کبیر، ص: ۲۸۸رج:۴۸

(۱۸) محمر بن برید بن ماجه قز ونی ،ابن ماجه، ۳:۲۳۲رج:۲

(۱۹)مسلم بن حجاج قشیری مسلم شریف جس:۳۳۳ مرج:۱

(۲۰) امام احمد رضا قادری، فمآویی رضوبیرمع تخ تنج وتر جمه، گجرات،ص:۸۲۸رج: ۱۰

(۲۱)علامة ظفرالدین رضوی، حیات اعلیٰ حضرت، گجرات، ص:۸ ۱/۱۸

(۲۲) تو فیق احسن بر کاتی مضمون''مبلغ اسلام کی شاعری میں عشق رسول کی جھلکیاں ہص:۲

(۲۳) حضور مفتی اعظم ،الملفوظ حصه سوم ،ص: ۲۷ ،ادبی دنیا، دبلی

(۲۴)مولا نالیین اختر مصباحی،امام احدرضااورر دبدعات ومنکرات ممبئی،ص:۹۳

(۲۵) امام احمد رضا قادري، فياوي رضوبه مع تخ يني وترجمه، گجرات ،ص:۱۱ کرج: ۱۰

(۲۲) امام احمد رضا قادری، فتاوی رضوبه مع تخ یج وترجمه، گجرات ،ص:۱۰۸رج:۱۰

(۲۷) امام احمد رضا قادری، فمآوی رضویه مع تخ تنجوتر جمه، گجرات، ص :۹۸ کرج: ۱۰

(۲۸) امام احمد رضا قادري، فتاوي رضوبه مع تخ تنج وترجمه، گجرات، ص: ۱۸ اي تا ۲۲ سرح: ۱۰

(۲۹) امام احدرضا قادري، فناوي رضويه، ص:۳۵۰،۳۵۰، ج:۹

(۳۰)امام احمد رضا قادری، فتاویی رضویه مع تخ یج وتر جمه، گجرات، ص: ۲۰ ۸رج: ۱۰

(m) امام احمد رضا قادري، حاشيه، فياوي رضوبه مع تخ تيجوتر جمه، گجرات، ص: 99 سارج: ١٠

(۳۲) مٰدکورہ دونوں حدیثوں کی تخ تج و تحقیق آوران کی مرویات کا یُۃ لگانے کے لیےامام احمد رضا قدس سرہ

كارسالهُ 'النير ة الوضية شرح الجوهرة المضية ''اوراس كا حاشيه ملقب به' الطرة الرضية ''مشموله في أوي رضوبيه

مترجم مطبوعه تجرات، جلد دہم کانحقیقی مطالعه سود مند ثابت ہوگا۔

(۳۳) امام احمد رضا قادري، فيآوي رضوبيرمع تخ تنج وترجمه، گجرات ص: ۰۳ ۸رم: ۱۰

(۳۴)مرجع سابق حاشیص:۲۰۸رج:۱۰

(۳۵)مرجع سابق ص:۸۰۸٫۸۰۵رج:۱۰

(۳۷)مرجع سابق ص:۲۰۸رج:۱۰

(۳۷) انوارالبشارة ،مشموله فيآوي رضو بيمتر جم، گجرات ،ص: ۲۹۳ تا ۲۹ کارج: ۱۰

ندکورہ اصول وآ داب واحکام زیارت روضۂ انور کو امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے رسالہ'' النیر ۃ الوضیۃ'' مشمولہ قباویٰ رضوبہ جلد دہم کے اخیر میں قدرے اجمال کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، تفصیل کے لے دیکھیں

ص:۸۲۳ تا ۸۲۹رج:۱۰مطبوعه تجرات